

حضرت مولانا مُفتى عُمِنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ





# المرافق المراف

خطاب کو حصرت مولانا محمد تنافی عثانی صاحب مظلیم عنبط و ترتیب که مولانا محمر عبدالله میمن صاحب متاریخ اشاعت که متابع عبد بیت المکرم مجلشن ا قبال ، کرا چی مقام که جامع معجد بیت المکرم مجلشن ا قبال ، کرا چی مقام که ولی الله میمن اسلامک پبلشرز که میمن اسلامک پبلشرز که عبدالماجد پراچه (فون: ۱۹۹۱ ۱۹۳۹ که عبدالماجد پراچه (فون: ۱۹۹۱ ۱۹۳۹ که وزنگ که عبدالماجد پراچه (فون: ۱۹۹۱ ۱۹۹۹ که وزنگ که ساله که که در به میمن اسلام که در دو پ

# ملنے کے پتے

- ۱۹ جمین اسلامک ببلشرز، ۱۸۸۸/۱۰ لیافت آباد، کراچی ۹؛
  - ارالاشاعت، اردو بازار، کراچی
    - کتنبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - 🛞 ادارة المعارف، دارالعلوم كرا يي ١٩
  - 🟶 کتب خانه مظهری گلثن اقبال ، کراچی
    - اقبال بكسينرصدركراجي
  - 🕸 مكتبة الاسلام، البي فلورل، كورتكي، كراچي

#### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# بيش لفظ

# حضرت مولانامفتي محرتقي عثماني صاحب ظلهم العالى

الحمد لله و گفی، و سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ امابعد!

ای بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احترکی سال ہے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع معجد البیت المکرّم گلش اقبال کراچی میں اپنے اور شنے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحد للہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے پیس۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا تھیں۔ آ ہیں۔

احقر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالبًا دوسوے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے پچھے کیسٹوں کی نقار مرمولا تا نبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فریالیں اور ان کوچھوٹے جھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک

مجموع "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقرئے نظر فانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواھادیث آتی ہیں، ان کی تخ تے کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے دفت یہ بات ذہن میں ردی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پنچ تو یہ بحض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، ادر اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احتر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کواور پھر سامعین کواپئی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف سائنة سرخوشم، نه بانقش بسة مشوشم نفس باد باد توى زنم، چه عبارت وچه معانيم

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالی سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آمین۔

محر تقی عثانی ۱۲رزیج الاوّل۱۳۱۳ء

#### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّجِيْمِ \*

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی ساتوی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کر ہے ہیں۔ چھٹی جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے ساتوی جلد کو حقبد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد للذ، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مرم جناب مولا نا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انقل محنت اور کوشش کر کے ساتوی جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطافر مائے۔ اور مزید آگ کام جاری رکھنے کی ہمت اور کی صحت اور عطافر مائے۔ آمین۔

ہم جامعہ وارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اور مولانا راحت علی ہاشی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کراس پر نظر ثانی فرمائی اور مفید مشورے دیتے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آئیں۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھنے کی جمت ادر تو فیق عطا فرمائے ادر اس کے لئے دسائل ادر اسباب میں آسانی پیدا فرما دے ادر اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

و کی اللہ میمن میمن اسلامک پبلشرز

# اجمالی فہرست جلد 2

| محديم | عنوان                               |
|-------|-------------------------------------|
| ro    | گناموں کی لذّ ت ایک دھوکہ           |
| r2    | ا چی فکر کریں                       |
| ۷١    | گنامگارول سے نفرت مت سیجئے          |
| Ar    | دین مدارس وین کی حفاطت کے قلع       |
| 1.0   | یماری اور پریشانی ایک نعت           |
| 179   | حلال روزگار نه چیموژین              |
| 100   | سودي نظام کي خرابيان                |
| 141   | سنت كانداق ندازاكي                  |
| 1/19  | تقدر پرراضي ر منا چاہئے             |
| rrr   | فتنه کے دور کی نشانیاں              |
| 774   | مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے     |
| 191   | غیرضروری سوالات سے پر ہیز کریں      |
| r*1   | معاملات جديده اورعلاء كي ذمه داريال |
|       |                                     |

## 

|      | فهرست مصالین                                          |
|------|-------------------------------------------------------|
| صفحة | عنوان                                                 |
|      | گناہوں کی لذّت ایک دھوکہ                              |
| Y4 = | ۵ خطبه مسئوند                                         |
| 44   | <ul> <li>جنت اور جبتم پردے میں</li> </ul>             |
| PA.  | <ul> <li>چہم کے الگارے خریدنے والا</li> </ul>         |
| 19   | <ul> <li>جنّت کی طرف جانے والا رائے</li> </ul>        |
| 49   | 💠 ہرخواہش کو پوراکرنے کی قلر                          |
| ۳.   | <ul> <li>انسان كالنس لذون كاخوكر بـ</li> </ul>        |
| M    | <ul> <li>خواہشات نفسانی میں سکون نہیں</li> </ul>      |
| 71   | <ul> <li>لطف اور لذّت کی کوئی حد نہیں ہے</li> </ul>   |
| 41   | <ul> <li>علائية زناكارى</li> </ul>                    |
| 44   | <ul> <li>امریک میں زنابالجبر کی کثرت کیوں؟</li> </ul> |
| 44   | <ul> <li>بیریاس بجفے والی نہیں</li> </ul>             |
| 44   | ♦ عناموں كى لذت كى مثال                               |
| 44   | <ul> <li>تموری ی مشقت برداشت کراو</li> </ul>          |
| 44   | الله سي الله مرورير شرب                               |
| 40   | الس دوده من الح كى طرح ب                              |
| 74   | اس کو گناہوں کی چات لکی ہوئی ہے                       |
| 44   | <ul> <li>کون اللہ کے ذکر یس ہے</li> </ul>             |

| صفحة نمبر | عنوان                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| PK        | الله كاوعده جمعوثانهيں موسكا ہے                          |
| PA        | <ul> <li>اب تواس دل کو تیرے قابل بنانا ہے جھے</li> </ul> |
| 19        | <ul> <li>ال یہ تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟</li> </ul>     |
| 19        | * مُحبّت تكليف كوخم كرديق ب                              |
| ٨٠        | <ul> <li>موٹی کی مُحبّت کیل سے کم نہ ہو</li> </ul>       |
| 41        | المنتخواه سے مُختِت ب                                    |
| 44        | <ul> <li>عبادت کی لذت ے آشا کردو</li> </ul>              |
| 44        | <ul> <li>حضرت سفيان تورئ كافرمان</li> </ul>              |
| 44        | <ul> <li>مجھے تو دن رات بے خودی چاہئے</li> </ul>         |
| 44        | <ul> <li>نفس کو کھلتے میں مزہ آئے گا</li> </ul>          |
| · hu      | <ul> <li>ایمان کی حلاوت حاصل کرلو</li> </ul>             |
| LL        | ♦ حاصل تضوف                                              |
| ra        | الله من الوائد من الله الله الله الله الله الله الله الل |
|           | ا پنی فکر کریں                                           |
| ۵٠ -      | ایک آیت پر عمل                                           |
| ۵.        | مسلمانوں کی بدحالی کا سبب                                |
| 24        | الم الميكان كيون؟                                        |
| DY        | ا ملاح کا آغاز دو سرول ے                                 |
| ar        | 💠 اپی اصلاح کی گرنیس                                     |
|           |                                                          |

| صفحتم | عنوان                                           |          |
|-------|-------------------------------------------------|----------|
| 24    | بات میں وزن نہیں                                | *        |
| 20    | ہر مخص کوا پے اعمال کا جواب دینا ہے             | 4        |
| ۵۵    | حضرت ذوالنون معرى رحمة الله عليه                | 4        |
| 24    | ا پنے گناہوں کی طرف نظر تھی                     | 4        |
| 04    | لكاه يس كوئي يُراند ربا                         | *        |
| 61    | ا بن بیاری کی فکر کیسی ہوتی ہے                  |          |
| 39    | ايك خانون كالفيحت آموز واقعه                    | <b>*</b> |
| 29    | حعرت منظله رمنى الله تعالى عنه كوايخ نفاق كاشبه | *        |
| 41    | حعرت عمر رضي الله تعالى عنه كونفاق كاشبه        | 4        |
| 44    | دین سے ناوا تغیت کی انتہاء                      | *        |
| 44    | الاراياطال                                      | 4        |
| 70    | ا ملاح کا بید طریقت ہے                          | 4        |
| 40    | حضور صلی الله علیه وسلم نے کیسے تربیت کی؟       | 4        |
| 44    | صحابہ کرا م کندن بن کے                          | 4        |
| 44    | ا پنا جا تزولیں                                 | 4        |
| 44    | ج اغ اغ جان ب                                   |          |
| 44    | یہ فکر کیے پیدا ہو؟                             |          |
| 49    | وا را لعلوم میں ہونے والی اصلاحی مجانس          | *        |
|       |                                                 |          |
|       |                                                 |          |

| -        |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                           |
|          | گناهگاروں ہے نفرت مت سیحجئے                     |
| 24       | سمی کو گناه پر عار دلانے کا وبال-               |
| دلا      | کناہ گار ایک بیار کی طرح ہے۔                    |
| 40       | كفرقابل نغرت ب نه كه كافر                       |
| 44       | حضرت تفانوی کا دو سرول کو افضل سجھنا۔           |
| 44       | یہ مرض کن لوگوں میں پایا جا آ ہے؟               |
| 41       | مسی کو بیار دیکھے تو بیہ دعا پڑھے۔              |
| 41       | سمى كو گناه ميں مبتلا ديکھے تو يمي دعا پڑھے۔    |
| 44       | حضرت جنید بغدادی کا چور کے پاؤں کو چومنا۔       |
| Al       | "ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے" کا مطلب۔ |
| Al       | ایک کے عیب دو سرول کو مت بتاؤ۔                  |
|          | دینی مدارس دین کی حفاطت کے قلعے                 |
| 14       | پ تمید                                          |
| ۸۸       | الله کی نعتیں بے شار ہیں                        |
| 19       | ا سے تقیم نوت                                   |
| 9.       | <ul> <li>دین دارس اور بردپیگنده</li> </ul>      |
| 9.       | ا مولوی کے ہر کام پر اعتراض                     |

| صفحةنمبر | عنوان                                                 |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 91       | <ul> <li>پ جماعت اسلام کے لئے : حال ہے</li> </ul>     |  |
| 94       | <ul> <li>بغدادش دین مدرسه کی طاس</li> </ul>           |  |
| 95       | <ul> <li>♦ ہداری کے خاتے کو پرواشت نہ کرٹا</li> </ul> |  |
| 98       | <ul> <li>دین فیرت کے خاتے کا ایک علاج ا</li> </ul>    |  |
| 917      | <ul> <li>۱۵ عدادس پر اعتراضات</li> </ul>              |  |
| 90       | <ul> <li>بے مولوی ہوا سخت جان ہے</li> </ul>           |  |
| 94       | <ul> <li>مونوی کی رونی کی گارچمو ژدو</li> </ul>       |  |
| 94       | <ul> <li>اس دنیا کو فیمگرادد</li> </ul>               |  |
| 94       | <ul> <li>مولوی کو لوبار اور بردهتی مت بیاؤ</li> </ul> |  |
| 9.4      | <ul> <li>ایک سبق آموز داقعہ</li> </ul>                |  |
| 1        | + درس، ترویس کی پرکت                                  |  |
| 1.4      | ♦ طلبه كاكيريم آخرت سنوارنا                           |  |
| 1.7      | ا مدارس کی آمل اور مصارف                              |  |
| 1.4      | + الله عامك ليتي بي                                   |  |
| 1.7      | <ul> <li>پیدرسے کوئی دکان نیں ہے</li> </ul>           |  |
| 1.6      | مَم این قدر پیچانو                                    |  |
|          | بیاری اور پریشانی ایک نعمت                            |  |
| 1.4      | <ul> <li>پیشان مال کے لئے بشارت</li> </ul>            |  |
| 1-4      | <ul> <li>پریشاندوں کی دو قشمیں</li> </ul>             |  |
| 1-4      | <ul> <li>الله كاعذاب بمي</li> </ul>                   |  |
| 1.9      | <ul> <li>کالیف الله کی رحمت بھی ہیں</li> </ul>        |  |
| , ,      | 0,0                                                   |  |

| صفحة نمبر | عنوان                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1-9       | <ul> <li>کوئی شخص بھی پریشانی ہے خالی ہیں</li> </ul>     |
| 11*       | + ایک نسیحت آموز قفته                                    |
| 111       | <ul> <li>ہر شخص کو الگ الگ دولت دی گئی ہے</li> </ul>     |
| HP        | + محبوب بذے ہر ریطانی کوں؟                               |
| 115       | ♦ مبركرنے والوں پر انعلات                                |
| 116       | + تكاليف كى بهترين مثل                                   |
| 110       | 🛎 دو سری مثال                                            |
| ۱۱۵       | <ul> <li>کالیف پر "اناش" پر صفوالے</li> </ul>            |
| 114       | <ul> <li>ام دوست کو تکلیف دیے ہیں</li> </ul>             |
| 114       | <ul> <li>ایک جیب و غریب قضہ</li> </ul>                   |
| 1,9       | <ul> <li>به تکایف اضطراری مجادات میں</li> </ul>          |
| 14.       | <ul> <li>خالف کی تیسری مثال</li> </ul>                   |
| 14.       | 💠 چوشمی مثال                                             |
| 141       | * حفرت ايوب عليد السلام اور تكاليف                       |
| 144       | <ul> <li>الف كر حمت مونے كى علامت</li> </ul>             |
| 144       | <ul> <li>وعاكى قبوليت كى علامت</li> </ul>                |
| 144       | <ul> <li>حضرت حاتی ایداد الله صاحب کایک واقعہ</li> </ul> |
| 110       | ♦ خلاصہ ودے ش                                            |
| 110       | <ul> <li>کالف یس عابزی کا ظہار کرنا چاہیے</li> </ul>     |
| 144       | <ul> <li>ایک بزرگ کاواتعہ</li> </ul>                     |
| 142       | <ul> <li>♦ ایک عبرت آموز واقعہ</li> </ul>                |

| سفحة نمبر | عنوان                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| 145       | الليف يش حضور صلى الله عليه وسلم كاطريقه     |
|           | حلال روز گار نه چیموژین                      |
| 144       | رزق كا ذريعه منجانب الله ہے۔                 |
| 144       | روز کار اور معیشت کا نظام خداوندی۔           |
| inh       | تنتيم رزق كاجيرت ناك واقعه ـ                 |
| 110       | رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام |
| 174.      | رزق کا دروازه بند مت کرو۔                    |
| ١٣٤       | یہ عطاء خداوندی ہے۔<br>سے عطاء خداوندی ہے۔   |
| IPA       | ہر معالمہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔           |
| IPA       | حضرت عثمان غني نے خلافت كيوں نميں چمو ژي؟    |
| 11-9      | خدمت فاق کا منصب عطاء خداوندی ہے۔            |
| ا ۱۲۱     | حغرت ايوب عليه السلام كاواقعه-               |
| 161       | عیدی زیادہ طلب کرنے کا واقعہ۔                |
| יייןו     | خلاصہ                                        |
|           | سودی نظام کی خرابیاں                         |
| 167       | مغرنی دنیا کے مسلماوں کی مشکلات              |

| مفحة نمبر | عنوان                                              |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 164       | مودی معللہ کرنے والوں کے لئے اعلان جگ              |
| 164       | "سود" کس کو کہتے ہیں؟                              |
| 114       | معليه كے بغيرزياده ريا مود ضيس                     |
| ا۵۰       | قرض کی واپسی کی عمدہ شکل                           |
| 10.       | قر آن کریم نے کس "ربا" کو حرام قرار دیا؟           |
| 141       | حمِل آل قرض ابتدائی زائے میں بھی تھے               |
| 104       | مورت بدلنے سے حقیقت نمیں بدلتی                     |
| 101       | ایک لطیفہ                                          |
| 150       | برقبيله " جائن اساك كمين " موماً تعا               |
| 155       | . آج کل کا مزاح                                    |
| 101       | شريعت كائيك اصول                                   |
| 100       | اس زمانے کا تصور مارے ذہنوں میں                    |
| 120       | سب سے پہلے چھوڑا جانے والا سود وس ہزار             |
| 124       | عمده صحاب اور بنکاری                               |
| 127       | سود منفرد اور سود مرکب دونول حرام میں              |
| 12        | موجوده بنکنگ انٹرسٹ حرام ہے                        |
| 141       | بیمہ شمینی ہے کون فائدہ اٹھار ہا ہے                |
| 144       | سود کی عالمی تیاه کاری                             |
| 145       | سودی طریقه کار کا متبادل                           |
| 141       | نا گزیر چیزول کوشراید = من ممنوع قرار نسین دیا میا |
| 146       | سوی قرض کا متبادل قرض سند ہی شیں ہے                |
| 146       | سودی قرض کا متبادل "مشارکت" ہے                     |
| 148       | "مشار کمت" پس بهترین مناتج                         |

|       | (16)                                                                      |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| سغنير | عنوان                                                                     |   |
| 144   | "مثلاكت" كى بمترى متائح                                                   | - |
| 144   | عملی دشواری کا حل                                                         |   |
| 144   | وسرى متباول صورت "اجاره"                                                  |   |
| IMA   | تیری مبادل صورت " مرابحه "                                                |   |
| 149   | پنديده مبادل كون سامي؟                                                    |   |
| 14.   | عصر حاضر میں اسلای معیشت کے اور ب                                         |   |
|       | سنّت كانداق ندار أكبي                                                     |   |
| 149   | ادرے محبرکا تیجہ                                                          |   |
| 144   | <ul> <li>کاش!ہم محابہ کے زمانے میں ہوتے</li> </ul>                        |   |
| 140   | <ul> <li>الله تعالى ترف ك مطابق دية إن</li> </ul>                         |   |
| 144   | 💠 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدوعا کیوں دی؟                           |   |
| 144   | 💠 بزرگون کی مختلف شائیں                                                   |   |
| 141   | <ul> <li>ہرا چھا کام دا ہنی طرف ے شروع کریں</li> </ul>                    |   |
| 149   | <ul> <li>♦ ایک وقت میں دوسنق ۱۱ جماع</li> </ul>                           |   |
| 1.4 - | <ul> <li>مغربی تبذیب کی ہرچیزالئی ہے</li> </ul>                           |   |
| 1.41  | <ul> <li>مغربی دنیا پر کیوں ترقی کرری ہے؟</li> </ul>                      |   |
| IAT   | 💠 يوجر بجزكا تقته                                                         |   |
| ١٨٣   | <ul> <li>مسلمانوں کی ترقی کا راستہ صرف ایک ہے</li> </ul>                  |   |
| IAP   | <ul> <li>مركار دودعالم صلى الله عليه وسلم كي غلامي اعتيا ركرلو</li> </ul> |   |
| 144   | <ul> <li>خے کے دات کے کرکا اندیشے</li> </ul>                              |   |

| صفحة نبر | عنوان                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/0      | 🌲 حضور صلی الله علیه وسلم کی تغلیمات اور اس کو قبول                                                                                               |
|          | کرنے والوں کی مثال                                                                                                                                |
| PAL      | 🍫 لوگوں کی تین قشمیں                                                                                                                              |
| 114      | ود مرول کودین کی د موت دیں                                                                                                                        |
| IAA      | 🔅 وعوت ہے اُگنا تا نہیں ہاہئے                                                                                                                     |
|          | تقذر پرراضی رہنا چاہئے                                                                                                                            |
| 191      | + دنیای دم مت کرو                                                                                                                                 |
| 194      | <ul> <li>دین کی حرص پسندیدہ ہے</li> </ul>                                                                                                         |
| 194      | <ul> <li>حضرات محابه کرام اور نیک کامول کی حرص</li> </ul>                                                                                         |
| 196      | <ul> <li>پیدا کریں</li> </ul>                                                                                                                     |
| 196      | 💠 حضور ملی الله علیه وسلم کادو ژلگانا                                                                                                             |
| 190      | <ul> <li>حضرت تفانوی کاس شنت پر عمل</li> </ul>                                                                                                    |
| 194      | <ul> <li>الله عالم الله الله الله الله الله الله الله ا</li></ul> |
| 194      | + ياعمل كى تۇنىش يا اجرو تواب                                                                                                                     |
| 194      | <ul> <li>ایک او بار کاواته.</li> </ul>                                                                                                            |
| 194      | <ul> <li>حضرات ِ محاب کی نگر اور سوچ کا انداز</li> <li>نگل کی حرص عظیم نعت ہے</li> </ul>                                                          |
| 7.4      | <ul> <li>◄ ين نامر من يم مست به</li> <li>لفظ "اكر" شيطانی عمل كادروازه كمولنا به</li> </ul>                                                       |
| ۲        | <ul> <li>♦ وناراحت اور تکلیف ے مرکب بے</li> </ul>                                                                                                 |
| Y-1      | الله ك محبوب بر تكاليف زياده آتى مين                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                   |

| l         |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر | عنوان                                                              |
| 1-4       | حقركيرًا مصلحت كياجاني؟                                            |
| 7.7       | ا ایک بزرگ کابھوک کی وجہ سے رونا                                   |
| 7.7       | <ul> <li>مسلمان اور كافر كالقياز</li> </ul>                        |
| 7.1       | الله کے فیطے پر رامنی رہو                                          |
| ۲۰۴       | <ul> <li>رضا بالتعناه میں تسلی کا سامان ہے</li> </ul>              |
| 4.0       | <ul> <li>القدي "تدبير" = أبيل روكن</li> </ul>                      |
| 4.0       | <ul> <li>خیر کرنے کے بعد فیملہ اللہ پر چھوڑ دو</li> </ul>          |
| 7.4       | <ul> <li>حضرت فاروقِ اعظم كاايك واقعه</li> </ul>                   |
| 4.4       | <ul> <li>فقدر كالميح منبوم</li> </ul>                              |
| Y•4       | <ul> <li>فعم اور صدمہ کرنا "رضا بالقصناء" کے منافی نہیں</li> </ul> |
| 4.9       | ا یک بهترین مثال                                                   |
| 4.9       | <ul> <li>کام کا گرنا بھی اللہ کی طرف ہے ہے۔</li> </ul>             |
| 71.       | <ul> <li>فقرر کے عقیدے پر ایمان لاچے ہو ،</li> </ul>               |
| 711       | ا بريطاني كور م                                                    |
| 711       | <ul> <li>آبوزرے لکھنے کے قاتل جملہ</li> </ul>                      |
| 717       | <ul> <li>اوح دل بریه جمله انتش کرلیں</li> </ul>                    |
| 414       | <ul> <li>حعرت ذوالنون معرى كاراحت وسكون كاراز</li> </ul>           |
| 414       | <ul> <li>الليف بحى حقيقت بي رحت بين</li> </ul>                     |
| 414       | <ul> <li>♦ ايک څال</li> </ul>                                      |
| 419       | <ul> <li>الکیف مت ما تکولیکن آئے تو مبر کرد</li> </ul>             |
| 414       | ♦ الله والول كاحال<br>سري في من من من                              |
| 414       | + كوكى فخص تكليف سے خالى نہيں                                      |

| صفحة نمبر | عنوان                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| YIZ       | <ul> <li>چسوٹی تکلیف بری تکلیف کوٹل دی ہے</li> </ul>          |
| YIA       | <ul> <li>انٹدے درواگو</li> </ul>                              |
| F19       | <ul> <li>الله کے نیملہ پر رضامندی خیر کی دلیل ہے</li> </ul>   |
| 44.       | <ul> <li>پرکت کامطلب اور مغبوم</li> </ul>                     |
| 44.       | <ul> <li>ایک لواب کاواقعہ</li> </ul>                          |
| 441       | 🗢 تخست پر دامنی رہو                                           |
| 777       | <ul> <li>میرے پانے میں لیکن ماصل میخانہ ہے</li> </ul>         |
|           |                                                               |
|           | فتنہ کے دور کی نشانیاں                                        |
| 444       | <ul> <li>حنور ملی الله علیه وسلم تمام قوموں کے لئے</li> </ul> |
| 444       | قامت کے لئے نی میں                                            |
| YYK .     | <ul> <li>♦ آئده پش آنے والے صالات کی اطفاع</li> </ul>         |
| 444       | <ul> <li>امت ی نجات ی فکر</li> </ul>                          |
| 444       | <ul> <li>♦ آئدو کیا کیا نشخ آنے والے میں</li> </ul>           |
| ۲۳۰       | <ul><li>ندکیا ہے؟</li></ul>                                   |
| ۲۳.       | <ul> <li>فتنه کے معنی اور مفہوم</li> </ul>                    |
| 771       | <ul> <li>مدے شریف میں "فتنہ" کالفظ</li> </ul>                 |
| 441       | <ul> <li>وو جماعتوں کی لڑائی فتنہ ہے</li> </ul>               |
| 727       | <ul> <li>فل وغارت کری فنہ ہے</li> </ul>                       |
| 444       | <ul> <li>کمہ کرمد کے بارے ش مدعث</li> </ul>                   |
| 444       | <ul> <li>کمه کفرمه کاپین چاک بونا</li> </ul>                  |

| صفحةبر | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4hhh   | <ul> <li>عاروں کا بہا ژوں سے بلند ہونا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 740    | שני מנו מנו משלי לי מילי לי שלי שלי שלי שלי שלי שלי שלי שלי ש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110    | <ul><li>خنی اعاد نشانیاں</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1771   | <ul> <li>ممائب کاپہاڑ ٹوٹ پڑے گا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177    | <ul> <li>قری ترافے کے چور کون کون؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۲    | <ul> <li>پوری ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777    | الم مسامدين آوازول کي پائندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| +hh    | + محروب عن كاف والى مورتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440    | <ul> <li>شراب کو شربت کے نام سے بیا جائے گا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مما    | <ul> <li>نود کو تجارت کانام دیا جائے گا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444    | <ul> <li>دشوت کو پرید کانام دوا جائے گا۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 464    | الم مشنول برسوار مو كرمسجد من آنا- الم مشنول برسوار مو كرمسجد من آنا- الم مستول برسوار مو كرمسجد من الما- الم مو كرمسجد من الما- الم مستول برسوار مو كرمسجد من الما- الم مستول بالم كرمسجد من الما- الم من الما- الم مستول بالم كرمسجد من الما- الم مو كرمسجد من الما- الم ما- ال |
| 764    | <ul> <li>﴿ ﴿ وَمِنْ لَهِاسِ مِهِنْ كَ إِوجُودُ نَكَى </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444    | <ul> <li>مورتوں کے بال اوٹٹ کے کوہان کی طرح :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4hr    | + يه حور تمل ملتون إل-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LLV.   | + لباس كامتعداصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TMA    | <ul> <li>دوسری قوی مسلمانوں کو کھائیں گی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444    | <ul> <li>مسلمان تکول کی طرح ہوں کے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.    | + مسلمان بزدل ہوجائیں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۵۰    | + محلبر کرام کی بهادری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101    | <ul> <li>ایک محالی کاشوق شهادت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 401    | <ul> <li>متنے دور کے لئے پہلا حم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الما الما الما الما الما الما الما الما          |   |
|--------------------------------------------------|---|
| عدد ا                                            |   |
| عنوان صفحة تمبر                                  |   |
| فتذ كے دور كے لئے دو مرائحم                      | + |
| فتذ كے دور كے لئے تيمرا تھم                      |   |
| فتنہ کے دور کا بہترین مال                        | • |
| فتذكرورك لخ ايك ايم محم                          | • |
| فتنہ کے دور کی چار علامتیں                       | • |
| اختلافات میں صحابہ کرام " کا طرز عمل             | + |
| حطرت عبدالله بن عمر كالمرز عمل                   | + |
| مالت امن اور حالت فقد مي هارك لئے طرز عمل ٢٥٩    | • |
| اختلافات کے باوجود آئیں کے تعلقات                | • |
| صغرت ابد برريه" كا طرز عمل                       |   |
| تعرت امير معاوية كاليمردوم كوجواب                |   |
| تام محابہ کرام " ہارے کئے معزز اور تخرم ہیں ۲ ۲۱ |   |
| تعرت امير معاديه كل يفحيت اور خلوص               |   |
| ناره کش بوجاد                                    |   |
| بی اصلاح کی قرکرہ                                |   |
| یے عیوب کو دیکھو                                 |   |
| ناموں سے بچاؤ                                    |   |
|                                                  |   |
| نے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے                    |   |
| 74.                                              | • |
| وت مینی چزے<br>وت سے پہلے مرنے کامطلب            | • |

.

| صخهبر | عنوان                                                          |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 741   | <ul> <li>کھے ایک دن مرتا ہے</li> </ul>                         |  |
| 741   | <ul> <li>وو عظیم نعتیں اور ان سے خفلت</li> </ul>               |  |
| 424   | <ul> <li>حضرت بهلول كالقيحت آموز واقد</li> </ul>               |  |
| 440   | ♦ محل مندكون؟                                                  |  |
| 440   | پام مب بے وقوف ہیں                                             |  |
| 744   | <ul> <li>موت اور آخرت کاتصور کرنے کا طریقہ</li> </ul>          |  |
| 722   | <ul> <li>عفرت حبد الرحمٰن بن أني تعم دحمة الله عليه</li> </ul> |  |
| PKA   | <ul> <li>الله تعالى عدا قات كاشوق</li> </ul>                   |  |
| YKA   | <ul> <li>آج ی اینا میلسید کرلو</li> </ul>                      |  |
| 444   | <ul> <li>معے کے وقت نئس ہے "معلوہ" (مشارطہ)</li> </ul>         |  |
| 449   | م مطبه کے بعد دعا                                              |  |
| ۲۸۰   | <ul> <li>پورے دن اپنے اعمال کا" مراقبہ"</li> </ul>             |  |
| ۲۸۰   | "-16" by = 2 y +                                               |  |
| PAI   | ♦ المرشكراداكد                                                 |  |
| PAI   | + ورشر فيه كو                                                  |  |
| 747   | <ul> <li>این قس پر سزا جاری کرو</li> </ul>                     |  |
| PAY   | <ul> <li>◄ سزامناب اورمعتمل ہو</li> </ul>                      |  |
| ۲۸۳   | + کھی ہت کرنی پڑے گ                                            |  |
| ۲۸۳   | + يه چار كام كراو                                              |  |
| 444   | + بيه عمل مسلسل كرنابوگا                                       |  |
| 444   | + معفرت معاویه رمنی الله عنه کاایک واقعه                       |  |
|       |                                                                |  |

| مغينبر | عثوان                                                     |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|--|
| YAD    | <ul> <li>شدامت اور توب کے ذریعہ ورجات کی بلندی</li> </ul> |  |
| PAY    | + الي تيسي ميرك كناهول كي                                 |  |
| PAY .  | + نفس سے زندگ بحرک اڑائی ہے                               |  |
| YAK    | + تم قدم بدهاؤ - الله تعالى تمام ليس ك                    |  |
| PAA    | ہ اللہ تعالی کے سامنے کیا جواب دو کے؟                     |  |
| 144    | <ul> <li>چیت اور حوصلہ بی اللہ تعالیٰ ہے ماگو</li> </ul>  |  |
| 14.    | <ul> <li>أن كي نواز شول من لوكوئي كي نيس</li> </ul>       |  |
|        | غیرضروری سوالات سے پر ہیز کریں                            |  |
| 798    | کثرت سوال کا نتیجه -                                      |  |
| 494    | كس هم كے سوالات سے رہيزكيا جائے۔                          |  |
| 193    | فضول سوالات میں لگانا شیطان کا کام ہے۔                    |  |
| 794    | محم شرى كى علت كے بارے ميں سوال-                          |  |
| 194    | علمت کے بارے میں سوال کا بمترین جواب۔                     |  |
| 494    | الله تعالیٰ کی حکتوں اور مصلحتوں میں وطل مت دو۔           |  |
| 491    | صحابہ کرام "کیوں" ہے سوال شیں کیا کرتے تھے۔               |  |
| 491    | یہ اللہ کی محبت اور عظمت کی کی کی دلیل ہے۔                |  |

| صغيتبر | عنوان                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 799    | <u> بچ</u> اور نوکر کی مثال <b>-</b>                                |
|        |                                                                     |
|        |                                                                     |
|        | معاملات جدیده اورعلماء کی ذمه داریال                                |
| m.m.   | ال دورة لطيميدكي ضرورت                                              |
| m.h.   | الاد يي جهومت كانظري                                                |
| ۳۰۵    | + آخری نظریه                                                        |
| W+4 !  | <ul><li>الرب على الإسلام</li></ul>                                  |
| 4.6    | 🛎 چھے د حشن کی سازش چھے اپنی کو بھی                                 |
| ۳۰۸    | <ul> <li>طرز تعلیم کا طالب پر اثر</li> </ul>                        |
| ۳٠٩    | <ul> <li>سیکوارنگام کارد بیگنشه</li> </ul>                          |
| 711    | <ul> <li>موام اور علاء کے درمیان دستھ ملیج مائل ہو چک ہے</li> </ul> |
| 414    | <ul> <li>جوالل زماندے واقت نیس دہ جاتل ہے</li> </ul>                |
| 414    | <ul> <li>ام عو" کی تین جیب باتیں</li> </ul>                         |
| 414    | ا ہم نے سازش کو قبول کرایا<br>ا                                     |
| mlm.   | <ul> <li>حقیق کے میدان میں اہل علم کی تشدداری</li> </ul>            |
| 414    | <ul> <li>فتیہ کی زمد داری ہے کہ وہ تہادل راستہ لکا لے</li> </ul>    |
| 110    | + فيرداى بحى او آ ب                                                 |
| 410    | ا جاری چمونی ی کوشش کامتصد                                          |
| 410    | <ul> <li>شے اس کو ہے ش ہے گرد کھائی ہے</li> </ul>                   |
|        |                                                                     |



تاريخ خطاب: ١٢٥متر ١٩٩١ء

مقام خطاب : جامع مجدبیت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ک

## بشمالله الحن التحمية

# گناہوں کی لذہ ایک دھو کہ

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماكثير اكثيرا-

#### أمأيها

﴿ عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وصحبت الحنة بالمكاره ﴾

معفرت الوجريه دمنى الله عندست دواعت ہے كه حضور في كريم صلى الله عليه وسلم ف ادشاد فرالم كه : دونرخ برخواشات نفسائى كابرده بإ اجواہے اور بشعب بال تخاول كا بده بإذا جواہے جن كو انسان دنيا كے اعدر مشكل دور بُرمشقت محسوس كر؟ ہے اور الجازيده محتاہے۔

جنت اور جېتم پردے میں

اس دنیا کو اللہ تعالی نے احمان اور آزبائش کا کمریطا ہے اس آزبائش کا تعاف بدہے کہ انسان اپنی محل اور سجھ استعال کرے اس احمان میں کامیابی حاصل کرے۔ اگر

دونرخ سائے کردی جاتی کہ دیکھویے دونرخ ہے اور اس کی آگ بھڑک رہی ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس عذاب کا مشاہدہ ہوجاتا۔ اور دو سری طرف جنت سائے کردی جاتی کہ اس جنت کی لفتیں اور اس کے پُرکیف مناظر سائے ہوتے، اور پھر انسان سے کہا جاتا کہ تم ان دونوں مقالت میں سے ایک مقام کو اپنے لئے افتیار کراو اور اس کے راستے پر چل پڑو۔ پھر تو یہ اختیان کر اور اور اس کے راستے پر چل پڑو۔ پھر تو یہ اختیان نہ ہوتا۔ یہ اختیان اس طرح رکھا کہ اللہ تعالی نے جنت بھی پیدا فرائی اور جہتم مجی پیدا فرائی۔ لیکن جہتم پر فنسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا اور دہ فضائی خواہشات انسان کو جہتم کی طرف لے جاتا جاہتی ہیں۔ مثل دل چاہتا ہے کہ فلال کام کراوں طالا تکہ ہے کام دونرخ میں لے جاتے والا ہے۔ اور دو سمری طرف جنت پر کراوں طالا تکہ ہے کام دونرخ میں لے جانے والا ہے۔ اور دو سمری طرف جنت پر کراوں طالا تکہ ہے کام دونرخ میں لئے چور دو، سمجر کی طرف جاؤہ ٹماز کجرادا کرو، ذکر مثل یہ کہ صبح سویرے اٹھو، اپنی فیئر کو چھوڑو، سمجر کی طرف جاؤہ ٹماز کجرادا کرو، ذکر مثل یہ کہ میج سویرے اٹھو، اپنی فیئر کو چھوڑو، سمجر کی طرف جاؤہ ٹماز کجرادا کرو، ذکر کرو، گناہوں کو پھا ہر ٹرا سمجمتا ہے لیکن جنت کو انسان کا قبل ایس کو پہلے جھاریا گیا ہے اور اس پران کا پردہ ڈال دیا ہے۔

#### جہتم کے انگارے خریدنے والا

جتنی تیزیں نفسانی شہوات سے متعلق ہیں۔ اگر انسان ان کے بیچے اس طرح ہل پڑے کہ جو تی ہیں آئے کر گزرے اور سے نہ دیکھے کہ یہ کام طلال ہے یا جرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے قو اس صورت میں یہ راستہ سیدھا جہتم کی طرف لے جائے گا۔ مثلاً انسان کاول کھیل تماشوں کی طرف بہت مائل ہو تاہے۔ پہلے زمانے ہیں قو کھیل تماشوں کے لئے ہاتا ہو، جبیس مترر ہوتی تھیں۔ وہاں جانا پڑتا تعا۔ ظرف خرید نا پڑتا تعا۔ لیکن اب قو گھر گھریں کھیل تماش ہوتی ہیں۔ یہ سب شہوتی ہیں اور نفسانی خواہشات اب قو گھر گھریں کھیل تماش خواہشات ہیں۔ جن کو پورا کرنے کے لئے انسان چی خرج کررہا ہے۔ اور پسے خرج کرکے بازار جاکر دوڑ وھوپ کرکے محنت اور مشقت ہواشت کرکے کھیل تماشوں کا ملمان خرید دہا جاکہ دوڑ وھوپ کرکے محنت اور مشقت ہواشت کرکے کھیل تماشوں کا ملمان خرید دہا جا۔ کھیل ایک ملک خرج کرکے اندر، اپنے ڈورا تھی دوم میں، اپنے بیڈ دوم میں اور اپنے بجوں

کے لئے دوزرخ کے الگارے خرید کرلارہا ہے۔ جنت کا سلمان کرنے کے بجائے جہتم کا سلمان کردہا ہے۔ بہتم کا سلمان کردہا ہے۔ سیر سب پکھ اس لئے کردہا ہے کہ خواہشات کا پروہ پڑا ہوا ہے۔ اگر سے پردہ اٹھ جائے اور حقیقت شاس لگاہ پیدا ہوجائے تو اس دفت معلوم ہوگا کہ جس سے سارے کام جو کردہا ہوں در حقیقت جہتم جس کے جانے والے کام جیں۔

#### جنّت کی طرف جانے والا راستہ

ود مرى طرف جنت كے اوپر محموبات اور تاپنديده فيزون كاپروه برا موا ہے۔ انسان كانس يہ نہيں چاہتا كہ عبادات اور طاعات كى طرف چلے۔ اللہ تعالى كے محموں كو ملك، نكين يكى راستہ جنت كى طرف لے جانے والا ہے۔ جو آدى ايك مرتبہ مت كرك شہوات كى راستے ہے اپ آپ كو بچلے۔ اور اس راستے پر بال بڑے جو بظا بر يُر مشقت نظر آ رہا ہے تو وہ انسان سيد حاجت ميں چلا جائے گا۔

#### ہرخواہش کو بورا کرنے کی فکر

اس مدے ہے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلارہ ہیں کہ کمی خواہشات نفس ایک چیز کہ ہے خواہشات نفس ایک چیز ہے۔ جس کی کوئی انہان ایسا نہیں ہے جو یہ کہ کہ یہ جو پہلے کہ یہ جس کی کوئی انہان ایسا نہیں ہے جو یہ کہ کہ یہ جو پہلے خواہش کر تا ہوں دو ہوری ہوجاتی ہے۔ ونیا یس کوئی انسان جاہے دہ برہ سے برا ایور اور ہوری ہوجاتی ہے۔ ونیا یس کوئی انسان جاہے دہ برا سرمایہ دار ہو۔ دو یہ نہیں کہ سرمایہ دار ہو۔ دو یہ نہیں ہورہا ہے دہ میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے، اس کو بھی تکلیف مکا کہ جو پہلے دنیا میں اور صدمہ پنچتا ہے۔ یہ ونیا مستقل راحت کی جگہ نہیں ہے اس لئے اس دنیا ہیں اور صدمہ پنچتا ہے۔ یہ ونیا مستقل راحت کی جگہ نہیں ہے اس لئے اس دنیا ہیں تکلیف تو پنچاؤ یا در یہ ارادہ کراو کہ پنچاؤ یا اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایٹ نفس کو تکلیف پنچاؤ اور یہ ارادہ کراو کہ پنچاؤ یا اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایٹ نفس کو تکلیف پنچاؤ اور یہ ارادہ کراو کہ چو ذکہ اللہ تو راضی کرنے کے لئے ایٹ نفس کو تکلیف پنچاؤ اور یہ ارادہ کراو کہ چو ذکہ اللہ تو راضی کرنے کے لئے ایٹ نفس کو تکلیف پنچاؤ کا در یہ ارادہ کراو کہ چو ذکہ اللہ تو راضی کرنے کے لئے اپ اس لئے ہیں اپنے نفس کو اس کام ہے

باز رکوں گا۔ پہلا راستہ جہتم کی طرف الے جانے والا ہے اور دو مرا راستہ جت کی الرف لے جانے والا ہے اور دو مرا راستہ جت کی الرف لے جانے والا ہے۔ البقدا میں عادت جو بڑگئی ہے کہ جو خواہش بھی پیدا ہو وہ ضرور جدی ہوجائے اور اس خواہش کے بورا تہ ہونے کی صورت میں وہ ممکین اور بریشان ور باہے۔ ور باہے۔ ور باہے۔ والی ہے۔

#### انسان کانفس لڏنول کاخو کر ہے

ہمارا اور آپ کا نفس لینی وہ قوت ہو انسان کو کی کام کے کرنے کی طرف آبھارتی ہو وہ نفس ویزاوی لڈول کا عادی ہتا ہوا ہے۔ لہذا جس کام جس اس کو ظاہری لڈت اور مرو آتا ہے اس کی طرف ہید دوڑتا ہے ، ہے اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ آبے کاموں کی طرف انسان کو ماکل کرے ، ہے انسان سے کہتا ہے کہ ہے کام کرلو تو مزہ آجائے گا، یہ کام کرلو تو انسان کو وائل کرے ، ہے انسان سے کہتا ہے کہ ہے کام کرلو تو انہ آجائے گا، یہ کام کرلو تو لڈت حاصل ہوجائے گی۔ لہذا ہے نفس انسان کے دل جس خواہشات کے نقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے اور جبی لڈت کے حصول کا نقاضہ پیدا ہواس پر عمل کرتا جائے اور نفس کی ہمیات ماتا جائے اور نفس کی ہمیات ماتا جائے تو رہن جاتا ہے۔

#### خوابشات نفساني بس سكون نبيس

نفسانی خواہشات کا اصول ہے ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤے اور ان کے پیچے چائے جاؤے گا اور ان کے پیچے چائے جاؤے گا انسان کی جاؤے گا انسان کا انس مجھی ہے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئیں اب بیجے کچے نہیں چاہئے ہے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئیں اب بیجے کچے نہیں چاہئے ہے ہے گا کہ اب ساری خواہشات اس کی جائے ہے کہ کسی انسان کی ساری خواہشات اس کی ذرکے ہی قرار اور سکون نصیب نہیں ذرکی ہی بیری پوری نہیں ہو سکتیں اور اس کے ذرایحہ مجمی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ سے قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ہونس سے چاہے کہ میں نفس کے ہرتقاضے پر عمل کرتا جاؤں اور ہر خواہش پوری کرتا جاؤں تو مجمی اس مونس کو قرار نہیں آتے گا۔

کیں؟اس لئے کہ اس لئس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک فلف افعانے کے بعد اور ایک مرتبہ لڈت حاصل کر لینے کے بعد یہ فوراً دو سری لڈت کی طرف بڑھتا ہے۔ قبد ااگر تم چاہے ہو کہ نفسانی خواہشات کے چھیے جل جل کر سکون حاصل کرلیں تو ساری عمر جمی سکون نہیں ہے گا، تجربہ کرکے دیکھ لو۔

#### لطف اورلڈت کی کوئی صدنہیں ہے

آحجن کو ترقی یافت اقوام کہا جاتا ہے انہوں نے یہ ی کہاہے کہ انسان کی پرائیوی زیرگی جس کوئی دہل اندازی نہ کرو، جس کی مرضی جس جو بھی آدہاہے وہ اس کو کرنے دو، اور جس فض کو جس کام جس مزہ آدہاہے وہ اسے کرنے دو، نہ اس کاہاتھ دو کو اور شہ اس پر کوئی پایندی لگاؤ اور اس کے راستے جس کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ چنانچہ آپ دکھ لیس کہ آج انسان کو اطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے جس کوئی رکاوٹ نہیں، نہ قانون کی رکاوٹ، نہ ڈ بہب کی رکاوٹ، نہ اطابق کی رکاوٹ، نہ محاشرے کی رکاوٹ اور اگر اس فض سے کوئی پایندی نہیں ہوار اگر اس فض سے کوئی پوجھے کہ کیا تمہارا مقعد حاصل ہوگیا؟ تم جتنا النف اس دنیا سے حاصل ہوگیا؟ تم جتنا النف اس دنیا سے حاصل ہوگیا؟ تم جتنا النف اس دنیا حاصل ہوگیا؟ تم جتنا النف اس دنیا حاصل ہوگیا؟ بحص کے بعد حمیس اور پکھ نہیں چاہئے؟ کوئی فض بھی اس موال کا حاصل ہوگیا، جس کے بعد حمیس اور پکھ نہیں چاہئے؟ کوئی فض بھی اس موال کا حاصل ہوگیا، جس کے بعد حمیس اور پکھ نہیں چاہئے؟ کوئی فض بھی اس موال کا حاصل ہوگیا، جس کے بعد حمیس اور پکھ نہیں چاہئے؟ کوئی فض بھی اس موال کا حاصل ہوگیا، جس کے بعد حمیس اور پکھ نہیں چاہئے؟ کوئی فض بھی اس موال کا جائے، بھے اور ال جائے، بھے اور می خواہش دو مری خواہش کو آبھارتی میں جائے، بھے اور میں خواہش دو مری خواہش کو آبھارتی میں جائے، بھی اور ہا جائے، بھے اور میں خواہش کو آبھارتی ہے۔

#### علانيه زناكاري

مشلی معاشرے بی ایک مرد ادر ایک مورت آئیں بی ایک دد مرے سے جنی لدّت ماصل کرنا چاہیں تو ایک مرے سے دد مرے عرب تک علے جاؤ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہاتھ بگڑنے والا نہیں۔ حدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوار شاد
فرایا تھاوہ آ تھوں نے دکھ لیا، آپ نے فرایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے گاکہ زمان قدر
عام ہوجائے گا کہ دنیا ہیں سب سے نیک مخض وہ ہوگا کہ دو آدی ایک مؤک ک
چوراہے پر بدکاری کا ارتکاب کررہے ہوں گے، وضی آکر ان سے کے گا کہ اس
درخت کی اوٹ میں کراو، وہ ان کو اس کام سے مخع نہیں کرے گا کہ یہ کام نرا ہے، بلکہ
وہ یہ کم گا کہ یہاں سب کے سامنے کرنے کے بچائے اس درخت کی اوٹ میں جاکر
کراو، وہ کہنے والا مخص سب سے نیک آدمی ہوگا۔ آج وہ زمانہ تقریباً آچکاہے، آج کھلم
کراو، وہ کہنے والا مخص سب سے نیک آدمی ہوگا۔ آج وہ زمانہ تقریباً آچکاہے، آج کھلم

#### امريكه مين "زنابالجر" كى كثرت كيون؟

المذااگر كوئى هخص اپنے جنى جذبات كو تسكين دينے كے لئے حرام طريقة اختيار كرنا چاہے تو اس كے لئے دروازے چوب كھلے ہوئے ہيں، ليكن اس كے باوجود "زنابالجر" كو اقعات جننے امريكہ ہيں ہوتے ہيں دنيا ہيں اور كہيں نہيں ہوتے، حالا نكہ رضامندى كے واقعات جننے امريكہ ہيں ہوتے ہيں دنيا ہيں اور كہيں نہيں ہوتے، حالا نكہ رضامندى كے ماتھ يہ كام كرنے كے لئے كوئى ركاوث نہيں، جو آدى جس طرح چاہے اپنے جذبات كو تسكين دے سكا ہے۔ وجہ اس كى بيہ ہے كہ رضامندى كے ماتھ زناكر كے وكھ ليا، اس بيں جو مزہ تفاوہ حاصل كرليا، ليكن اس كے بعد اس بيں بحى قرار نہ آيا تو آب با قاعدہ بيہ جذبہ بيدا ہواكہ به كام ذيروس كو تاكہ ذيروس كرنے كاجو مزہ ہوں ہيں، بلكہ اور اسل ہوجائے۔ لہذا بيہ انسانی خواہشات كى مرسلے پر جاكر ركتی نہيں ہيں، بلكہ اور اسے برحتی ہيل جاتی ہيں اور بيہ ہوس کھی شتم ہونے والی نہيں۔

#### به پیاس بجھےوالی نہیں

آپ نے ایک بیاری کا نام سنا ہو گا جس کو "جوع البقر" کہتے ہیں، اس بیاری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے،جو دل جاہے کھالے، جنزاچاہے کھالے

گر بھوک نہیں متی۔ ای طرح ایک اور پیاری ہے، جس کو "استسقاء" کہا جاتا ہے،
اس پیاری میں انسان کو بیاس آلتی رہتی ہے، گرے کے گرے پی جائے، کو یں بھی ختم
کر جائے، گر بیاس نہیں بچھتی۔ یکی حال انسان کی خواہشات کا ہے، اگر ان کو قابو نہ کیا
جائے اور ان پر کنزول نہ کیا جائے، اور جنب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن
میں نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو "استسقاء" کی بیاری کی طرح لطف ولڈت
کے کی بھی مرحلے پر جاکر قرار نصیب نہیں ہوتا، بلکہ لڈت کی وہ ہوس بڑھتی ہی جلی

#### گناہوں کی لڈت کی مثال

اور پھر گناہوں کے اندر پی تو آزائش ہے کہ گناہ دیکھنے جی اچھا گناہے۔ اور دل اس کی اور اس دنیا کے اندر پی تو آزائش ہے کہ گناہ دیکھنے جی اچھا گناہے۔ اور دل اس کی طرف کھنچاہے۔ اس جی لذت محسوس ہوتی ہے۔ مزہ آتا ہے۔ لین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ گناہ کی لذت کی مثال ایس ہے جیسے ایک فارش کے مریش کو کھیانے جی مزہ آتا ہے۔ اس جی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس کھیائے سے روکا جائے تو وہ باز نہیں آتا۔ لیکن بھنا کھیاؤ کے انتانی اس فارش کی بیاری جی امنافہ ہوگا۔ اب بظاہر تو کھیانے جی لذت محسوس ہوری ہے۔ مزہ آرہاہے، لیکن کھیا مضافہ ہوگا۔ اب بظاہر تو کھیانے جی لذت محسوس ہوری ہے۔ مزہ آرہاہے، لیکن کھیا مقالہ علی وہ و تی اور تکلیف ہوگی اس کے مقالہ علی ہوتی اور تکلیف ہوگی اس کے مقالہ علی موری ہے۔ مزہ آرہاہے، لیکن کھیا مقالہ علی وہ و تی اور عارضی اور جب اللہ تعالی اپنے ذکر و قتی اور عارضی اور غلام کی اذت عطا خرادیں اور اس جس منہ خرادیں تو وہ ایک داکی اور فرادیں اور اس جس منہ خرادیں تو وہ ایک داکی اور فرادیں اور اس جس منہ خرادیں تو وہ ایک داکی اور فرادیں اور اس جس منہ خرادیں تو وہ ایک داکی اور پائیدار لذت ہے کہ اس کے مقالے جس گناہ کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی بلکہ تی ور

#### تموزي ي مشقت برداشت كرلو

ای کے اللہ تارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچے مت چاوہ ان کا انباع مت کرو، اس لئے کہ بیہ جہیں ہلاکت کے گرھے ہیں لے جاکر ڈال دے گی۔ بلکہ اس کو ذرا قابو ہیں رکھو اور اس کو کنٹرول کر کے شریعت کی معقول مدود کے اندر رکھو۔ اور اگر تم رکھنا چاہو کے تو شروع شروع میں یہ لاس جہیں ذرا نگ کرے گا، تکلیف ہوگ، صدمہ ہوگا، ڈکھ ہوگا، ایک کام کو دل چاہ دہا ہے گراس کو روک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس ہیں دل چاہ دہا ہوگا، ایک کام کو جو شراب قراب قامیں آری ہیں یہ دیکھیں، یہ نفس کا نقاضہ ہورہا ہے۔ اب جو آدی اس کا عادی ہے اس حرکہ اس کو مت و کھے اور اس نفسانی نقاضہ پر عمل نہ کر تو آگر وہ تہیں دیکھیں اور اس خواہ کہ کہ اس کو مت و کھے اور اس نفسانی نقاضہ پر عمل نہ کر تو آگر ہوگا، بیرا کے گا اور آگھ کو اس سے روکے گا تو شروع ہیں اس کو دفتہ ہوگی اور مشقت ہوگی، بُرا گے گا۔ اس لئے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آنا، لطف

#### یہ نفس کمزور پر شیرے

لیکن ماتھ میں اللہ تعالی نے اس نفس کی خاصیت ہدر کی ہے کہ اگر کوئی مختص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہویا تکلیف ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، تب بھی ہے کام نہیں کول گا، جس دن ہد مختص نفس کے سامنے اس طرح ڈٹ کیا بس اس دن ہے یہ نفسانی خواہشات خود بخود ڈھیلی پرنی شروع ہوجا میں گی۔ یہ نفس اور شیطان کرور کے اوپر شیر چیں، جو اس کے سامنے بھی گی بنادہ اور اس کے تقاضول پر چانا رہے اس کے اوپر یہ چھاجاتا ہے اور غالب آجاتا گی بنادہ و مخص ایک مرتبہ بخت اداوہ کرکے اس کے سامنے ڈٹ کیا کہ جس سے کام بھی کول کام جائے گئا کہ جس سے کام بھی کول گا جائے گئا ہوں تھی جو گئی ہوں کے اس کے سامنے ڈٹ کیا کہ جس سے کام بھی کول کے اس کے سامنے ڈٹ کیا کہ جس سے کام بھیں کول گا ہے۔ کتنا تقاضہ ہو، چاہے دل پر آرے چل جائے میں تو پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ

جاتا ہے اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جتنی تکلیف ہوئی تھی دو مرے دن اس ہے کم ہوگی اور تیمرے دن اس ہے کم ہوگی اور تیمرے دن اس ہے کم اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع ہوجائے گی اور نفس اس کا عادی بن جائے گا۔

#### نفس دودھ منے بچے کی طرح ہے

علامہ بومیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بدے بزرگ گزرے ہیں جن کا "قسیدہ بُردہ" بہت مشہور ہے جو حضور الدّس ملی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ تعسیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک جیب و غریب عکیمانہ شعر کہاہے -

> النفس كا لطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

یہ انسان کا انس ایک پھوٹے نے کی طرح ہے جو ماں کا دودہ پڑتا ہے ادر پھروہ پچہ کیا دودہ پیٹا ہے ادر پھروہ پچہ کیا دودہ پیٹے کا عادی بن گیا، اب اگر اس سے دودہ چھڑانے کی کوشش کو قو وہ پچہ کیا چھڑانے ہے۔ گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں باپ یہ سوبٹن کہ دودہ چھڑانے ہے کو بڑی تکلیف ہوری ہے چلو پھو ڈو، اسے دودہ پیٹے دو ادر وہ پچہ دودہ بی پھوڑانے ہے۔ قو علامہ پومیری فرات اگر نے کو اس طرح دودہ پیٹی پھوٹ مالت بی پھو ڈویا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو ان ہوجائے گا اور اس سے دودہ نہیں پھوٹ پائے گا۔ اس لئے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فراد اور اس کی چی دیکار سے ڈرگئے۔ بی کو اس لئے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فراد اور اس کی چی دیکار سے ڈرگئے۔ بی تو دودہ بی پیکوں گا۔ کین دنیا ہی کو کی دودہ چھڑائے۔ اس اس مالوں گا۔ بی تو دودہ بی پیکوں گا۔ کین دنیا ہی کو کی دودہ چھڑائے ۔ نکلیف مال باپ اپنے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ چو تکہ ہے کو دودہ چھڑائے ۔ نکلیف ہوری ہے اس لئے دودہ چھڑائے ہی دودہ بھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے ۔ می بی بھرائے ہی کہ خود بھی جائے ہیں کہ بچہ دودہ پھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے ۔ می بات کی دودہ بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے ہیں۔ اس لئے کہ دہ جائے ہیں کہ بچے کی بھالی ای سی سے لیکن بھر بھی دودہ پھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھائی ای میں

ہے۔ اگر آج اس کو دودھ نہ چھڑایا کیا تو ساری عمریہ مجھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔

## اس کو گناہوں کی چاف لگی ہوئی ہے

علامہ ہو میری رحمۃ اللہ علیہ قرائے ہیں کہ یہ انسان کا لفس بھی ہے کی مائد ہے۔ اگر

اس کے منہ کو گناو کے ہوئے ہیں۔ گناہوں کا ذا گفتہ اور اس کی چاف گلی ہوئی ہے۔ اگر

تم نے اس کو ایسے بی پھوڑ دیا کہ چاو کرنے دو، گناہ پھڑانے سے تکلیف ہوگ۔ نظر غلط
علد پر پڑتی ہے اور اس کو ہٹانے ہی پڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ذبان کو جموث ہولئے ک
عادت پڑگئی ہے، اگر جموث ہوننا چھوڑیں کے تو بردی تکلیف ہوگی۔ اور اس ذبان کو بردی
علوں کے اندر بیٹے کر فیبت کرنے کی عادت پڑگئی ہے، اگر اس کو روکیس کے تو بردی
وقت ہوگ۔ نفس ان باتوں کا عادی بن گیا ہے۔ رشوت لینے کی عادت پڑگئی ہے، اور اب
نچاہے، سود کھانے کی عادت بڑگئی۔ اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑگئی ہے، اور اب
ان عاد توں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہوری ہے، اگر نفس کی اس تکلیف ہے، اور اب
کر اور ڈر کر بیٹے گئے تو اس کا نتجہ یہ ہوگا کہ ساری عمرنہ بھی گناہ چھوٹی گے اور نہ
ترار طے گا۔

#### سكون الله كے ذكر ميں ہے

یاد رکھوا اللہ تعالیٰ کی نافرانی میں قرار اور سکون جمیں ہے، ساری دنیا کے اسباب ورسائل جمع کرائے لیکن اس کے باوجود سکون نصیب جمنی ۔ وہن جمین جمیں ملک میں نے آپ کو ایمی معرفی محاشرے کی مثال دی تھی کہ وہاں چمیے کی دمیل کیل، تعلیم کا معیار بلند، لذّت حاصل کرنے کے سارے وروازے چوہٹ کھلے ہوئے کہ جس طرح چاہو لذّت حاصل کراو۔ لیکن اس کے باوجود سے حال ہے کہ خواب آور گولیاں کھا کھا کراس کی عددے سورہے جیں۔ کول ؟ دل میں سکون و قرار جمیں۔ سکون کول جمیں ملا؟ اس

لئے کہ گناہوں میں سکون کہاں علاش کرتے پھر رہے ہو۔ یاد رکھو! ان گناہوں اور نافرمانیوں ادر معصیتوں میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز میں ہے اور وہ ہے:

﴿ الا يذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (مورة الرعر: ٢٨)

اللہ کی یادی اطمیتان اور سکون ہے، اس واسطے یہ سجھتا دھوکہ ہے کہ نافرہائیاں کرتے جائیں گے اور سکون مانا جائے گا۔ یاد رکھوا زندگی بحر نہیں لے گا، اس دنیا ہے تؤپ نزب کرجاؤے ، اگر نافرہائیوں کونہ چھوڑا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی۔ سکون اللہ تعالی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی خبت ہو، جن کے دل میں اس کی خبت ہو، جن کے دل میں اس کی یاد ہو، جن کادل اس کے ذکر ہے آباد ہو۔ ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو کہ امری طور پر پریشان صل بھی ہیں، فقروفاتے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون اور قرار کی فعت میں حال بھی ہیں، فقروفاتے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون اور قرار کی فعت میں ہے۔ لفرا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرتا چاہے ہو تو ان نافرہائیوں اور گناہوں کو چھو ڈے کے ذرا سا مجاہرہ کرتا پڑے وار گناہوں کو چھو ڈے کے ذرا سا مجاہرہ کرتا پڑے گا۔ اور گناہوں کو چھو ڈے کے ذرا سا مجاہرہ کرتا پڑے گا۔ گاہ نشس کے مقابلے ہیں ذرا ساؤٹ پڑے گا۔

الله كاوعده جموثانهين جوسكتا

اور ساته عن الله تعالى فيدوعده يمي فرمالياك.

﴿ وَالَّذِينَ حَاهِدُوا فِينَا لَتُهِدِينَهُمْ سَبِلْنَا ﴾

جو لوگ جارے رائے میں یہ مجامرہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، محاشرے کا، لاس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضہ چمو ژکروہ جارے تھم پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں:

#### ﴿لنهدينهم مبلنا﴾

حضرت تعانوی رحمة الله عليه اس كا ترجمه فرماتے بين كه "بهم ان كم باتھ بكر كرك چليس كم" بيد بين كمد "بيد راست بهد" بلكه فرمايا كه بهم اس كا باتھ

پکڑ کرلے جائیں گے۔ لیکن ذرا کوئی قدم تو بدھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس لئس کے متعالم میں ایک مرتبہ ڈٹے تو سہی، پھراللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے۔ جو کبمی جموٹانہیں ہوسکا۔

الندا "مجلده" اى كانام ب كد ايك مرتبه أدى دُث كر اراده كرف كديد كام نهيس كرول كانام به كام نهيس كرول كان دول ودماغ ير كرول كان دول يوماغ ير قيامت كرو جائي كان ميكن به كناه كاكام نهيس كرول كالم جس دن نفس كے سامنے دُث كيا، الله تعالى فرات بين كد اس دن سے امارا محبوب او كيا، الله تعالى فرات بين كد اس دن سے امارا محبوب او كيا، اب يم خود اس كا ماتھ كان كرائ داستے ير لے جائيں كے۔

## اب تواس ول كوتيرك قاتل بناناب مجه

اس لئے اصلاح کے رائے میں سب سے پہلا قدم "مجاہدہ" ہے اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله مروبیہ شعر پڑھاکرتے تھے کہ ۔

آرزد کی خون موں یا حرتی پالل موں اب تر اس دل کو بناتا ہے تیرے قاتل مجھے

جو آرزوئیں دل میں پیدا ہورہی ہیں وہ چاہے بریاد ہوجائیں، چاہے ان کا خون ہوجائیں، چاہے ان کا خون ہوجائی، چاہے ان کا خون ہوجائ اب میں نے آوارادہ کرلیا ہے کہ اب تو اس کو بناتا ہے تیرے قابل جھے، اب اس دل میں اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی فحبت جاگزیں ہوگی، اب رہے گناہ نہیں ہوں گے۔ چرد کھو کہ اللہ تعالی کی طرف سے کہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔

یاور کھو کہ شروع شروع ش تو یہ کام کرنے بیل بڑی دفت ہوتی ہے کہ دل تو پکھ جاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطراس کام کو چھو ڑے ہوئے ہیں۔ اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد بین اس تکلیف میں می مزہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ بین نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آر ڈوؤں کو جو خون کررہا ہوں یہ اپنے خیال آتا ہے کہ بین نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آر ڈوؤں کو جو خون کررہا ہوں یہ اپنے

مالک اور خالق کی خاطر کررہا ہوں تو اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ایھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔

## مال يه تكليف كيول برداشت كرتى ب؟

بال کو دیکھنے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے اور کو کر اے جاڑے کی رات ہے، لحاف ہیں لیٹی ہوئی ہے اور پی پاس پڑا ہے۔ اس حالت ہیں اس نیچ نے چیشاب کردیا، اب نفس کا قاضہ تو ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھو ڈکر کہاں جاؤں، یہ قو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھو ڈکر جانا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن مال یہ سوچتی ہے کہ اگر ہیں نہ گئی تو پی گیا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طمرح گیلا پڑا رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طمرح گیلا پڑا رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طمرح کیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہوجائے۔ اس کی طبیعت خراب نہ ہوجائے۔ وہ بے چاری اپنے لئس کا نقاضہ چھو ڈکر سخت کڑا کے کے جا ڈے جی باہر جاکر فحنڈے پائی سے اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یہ کوئی معمولی سے اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یہ کوئی معمولی مشقت ہے؟ لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے، یہ کوئی معمولی سے کہا تھا ہے دوراس کی صحت مال کے چیش نظرے، اس لئے وہ اس سخت مارے کام کر رہی ہے۔ اس لئے وہ اس سخت مارے کام کر رہی ہے۔

## مُحبّت تكليف كوختم كرديق ب

ایک حورت کا کوئی پچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کہتی ہے بھائی ایکی طرح میرا علاج کراؤ آگ پچہ نہیں ہے، اولاد ہوجائے، اور اس کے لئے دعائیں کراتی پھرتی ہے کہ دعا کو اللہ میاں ہے کہ جھے اولاد دے دے، اور اس کے لئے تحویز، گذے اور خدا جائے کیا کیا کراتی پھر دی ہے، ایک دو سری حورت اس سے کہتی ہے کہ ادے اور خدا جائے کیا کیا کراتی پھر دی ہے، ایک دو سری حورت اس سے کہتی ہے کہ ادے او کس چکر میں بڑی ہے؟ پچہ پیدا ہو گاتو تھے بہت می مشتقتیں اٹھائی بڑیں گی، جاڑے کی راتوں میں اٹھائی بڑیں گی، جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر فھنڈے پائی سے کیڑے دھونے ہوں گے، تو دہ حورت جواب دیتی

ہے کہ میرے ایک بچ پر ہزار جاڑوں کی راتی قربان ہیں اس لئے کہ اس بچ کی قدر وقیمت اور اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے، اس واسطے اس ماں کے لئے ساری تکلیفیں راحت بن گئیں، وو مال جو اللہ سے ماتک ربی ہے کہ یااللہ انجھے اولاو دے وے، اس کے معتی سے جی کہ اولاو کی جتی ذشہ واریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں وو و دے وے، لیکن وہ تکلیفیں اس کی نظر میں تکلیفیں بی نہیں، بلکہ وہ راحت ہیں۔ اب جو ماں جاڑے کی راحت میں اٹھ کر کپڑے دھو ربی ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مبرور ہوری ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مبرور ہوری ہے لیکن عقلی طور پر اسے اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اس اپنی آر ذو وال کو کیلئے میں خاطر کر ربی ہوں، جب یہ اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اسے اپنی آر ذو وال کو کیلئے میں جمی لطف آنے لگتا ہے

اى يات كومولاناروى رحمة الله عليه اس طرح قرماتي بين:

از نخبت تلخها شري شود

کہ جب مُحبّت ہیدا ہو جاتی ہے تو کروی ہے کروی چنریں بھی معلوم ہونے لگتی ہیں، جن کاموں میں انگلیف ہوری تھی مُحبّت کی خاطران میں بھی مزہ آنے لگتاہے، لطف آنے لگتاہے کہ میں یہ کام مُحبّت کی وجہ ہے کررہا ہوں، مُحبّت کی خاطر کررہا ہوں۔

## مولی کی مخبت لیل ہے کم نہ ہو

مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتوی میں تحبت کی بدی عجیب حکامتیں لکھی جی ۔ لیل المحتون کا تھہ لکھا ہے کہ مجنون لیل کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا، اور کیا کیا مشقتیں اٹھا تھی، دودھ کی نہر نکالنے کے ارادہ سے جل کھڑا ہوا اور کام شروع بھی کردیا، یہ ساری مشقتیں اٹھارہاہے، کوئی اس سے کہے کہ وہ یہ جو کام کررہا ہے یہ بدی مشقت کا کام ہے اسے چھوڑ دے، تو وہ کہتاہے کہ ہزار مشقتی قربان، جس کی خاطریہ کام کررہا ہوں اس کی تحبیب کی خاطریہ کام کررہا ہوں، جھے تو ای نہر کھود نے میں مزہ آرہاہے، اس لئے کہ یہ میں اپنی محبوب کی خاطر کررہا ہوں۔ مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ۔

عشق مولی کے کم از کیلی بود گوئے عشتن بہر او اوٹی بود

مولی کا عشق عیقی کب لیل کے عشق سے کم ہو سکتاہ۔ مولی کے لئے گیند بن جانا زیادہ اولی ہے۔ ابذا جب آدی مخت کی خاطریہ تکلیفیں اٹھا تا ہے تو پھر بوالطف آنے لگتاہ۔

#### تنخواہ ہے مُحبّت ہے

ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، جس کے لئے مبح سورے السنار تا ہے، اچھی خاصی مردی میں بستر بیٹا ہوا ہے اور جانے کا وقت آلیا تو بستر چمو ڑ کر جارہا ہے، نفس کا نقاضہ لوب تھا کہ گرم گرم بستر میں بڑا رہتا لیکن گھرچمو ڈ کر، ہوی بچوں کو چھو ڈ کر جارہا ہے۔ اور ساراون محنت کی چکی مینے کے بعد رات کو کسی دفت گھروالی آیا ہے۔ اور بے شار لوگ ایسے بھی ہیں جو میج اپنے بچوں کو سو تا ہوا چھو ژ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آگر سوما ہوا پاتے ہیں۔ فرض وہ عض یہ سب تکلیفیں برداشت کررہا ہے، اب اگر کوئی عض اس سے کہے کہ ارے بھائی! تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھارہ ہو، چلو میں تمهاري لمازمت چهراريتا مول- وه جواب دے گانبيں بحائي نبيس، بدي مشكل سے توب لمازمت لکی ہے اس کومت چھڑوانلہ اس کو میج سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آرہا ہے، اور اولاد کو، بیوی کو چھو ژ کر جانے میں بھی مزہ آرہاہے، کیوں؟ اس لئے کہ اس کو اس تخواہ سے مُخبّت ہو گئ ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے واس مُخبّت کے نتیج میں به ساری تکلیفی شیری بن محتی، اب اگر کی وقت ملازمت جموت کی تو رو ما مجرر با ے کہ بائے وہ دن کمال گئے جب مع سورے اٹھ کر جلیا کر اتھا۔ اور لوگول سے سفارشیں کراتا پھردہاہے کہ جھے طازمت پر دوبارہ بحل کردیا جائے۔ اگر مخبت کی چیز ے ہوجائے تو اس رائے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزے دار ہوجاتی ہیں، ای میں للغد آنے لگاہے ای طرح گناہوں کو چموڑ نے بیں تکلیف ضرورہ، شروع بیں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کردیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس تکلیف بیں مزو آئے گئے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزد آئے گئے گا۔

#### عبادت کی لڈت سے آشنا کردو

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرو لے ایک سرتبہ بڑی مجیب و فریب بات ارشاد فرائی، فرائی کہ انسان کے اس نفس کو لڈت اور مزہ چاہئے، اس کی خوراک لڈت اور مزہ جائی نفراک لڈت اور مزہ جائیں لڈت اور مزہ جائے اور مزات کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں کہ فلال تھم کا مزہ چاہئے اور فلال تھم کا نہیں چاہئے، بس اس کو تو مزہ چاہئے۔ اب تم لے اس کو خراب تھم کی مزے کا عادی بنادیا ہے، ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کی لڈت سے آشنا کردو پھر یہ نفس ای سی لڈت اور مزہ لینے گئے گا۔

#### حضرت سفيان نوريٌ كافرمان

حضرت سغیان بوری رحمۃ اللہ علیہ جو برے درج کے محد شین اور اولیام اللہ بن استہ علمی اللہ علیہ وہ فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو تحض اپنے فعنل و کرم سے علمی اللہ علاوت کی اور اللہ کی یاد اور اکر کی جو لذت عطا فرمائی ہوئی ہے اگر اس لذت کی اطلاع اور خبران برے برے بردے بادشاہوں اور سرمایہ داروں کو ہوجائے تو وہ کواری سوئت کر ہمارے پاس آجائیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس آجائیں کہ یہ لوگ الذت کی ہوا الذت کی ہوا لذت کے کس عالم بیں ہیں اور کس کیف بیس ذعر گی گزار رہے ہیں، اس لذت کی ہوا ہمی مزہ ہے۔ اس لئے دہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان گناہوں کے اعمار ہمی مزہ ہے۔ لیکن حقیقی لذت اللہ تعالی نے ہم کو عطافر مائی ہے۔

#### مجھے تو دن رات بے خودی چاہئے

غالب کا ایک مشہور شعرہ، خدا جانے لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہوں کے لیکن ہمارے معرت نے اس کا برا اچھامطلب نکالاہے وہ شعرہے ۔

> ے سے غرض نشالا ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بے خودی چھے دن رات چاہئے

لین شراب سے بھد کو کوئی تعلق ہیں، جھے تو دن رات لڈت کی بے خودی چاہئے،
تم نے جھے شراب کا عادی بیادیا تو جھے شراب میں بے خودی ماصل ہوگئ اور شراب
میں لڈت آنے گئی، اگر تم جھے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت کا
عادی بیادیتے تو یہ بے خودی جھے اللہ کے ذکر میں ماصل ہوجاتی، میں تو اس میں خوش
ہوجاتا، نیکن یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے جھے ان چیزدں کے بجائے شراب کا عادی
بیادیا۔

## نفس کو کیلے میں مزہ آئے گا

ای طرح یہ مجاہرہ شروع میں تو یوا مشکل گلا ہے کہ یوا کشی سبق دیا جارہا ہے کہ
اپنے نفس کی مخالفت کو اپنے نفس کی خواہشات کی خلاف در زی کرد۔ نفس تو چاہ رہا
ہے کہ فیبت کروں۔ مجلس میں فیبت کرنے کاموضوع آگیا، اب تی چاہ رہا ہے کہ اس
مشکل کام گلا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ دور دور سے مشکل نظر آتا ہے۔ جب آدی نے
سے بخت ارادہ کرلیا کہ یہ کام نہیں کول گاتو اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت سے اور
سے بخت ارادہ کرلیا کہ یہ کام نہیں کول گاتو اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت سے اور
فضل و کرم سے مدد مجمی ہوگی۔ اور چرتم نے اس لذت، آر ڈواور خواہش کوجو کیلا ہے،
اس کیلئے میں جو عزہ آئے گا انشاء اللہ شم انشاء اللہ اس کی طلاحت اس فیبت کی لذت
سے کہیں ذیادہ ہوگی۔

#### ایمان کی حلاوت حاصل کرلو

صدے میں آتا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ:

ایک مختص کے دل میں تقاضہ پیدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈالوں، اور کون مختص ہے
جس سے دل میں یہ تقاضہ نہیں ہوتا، اب دل بڑا کمسارہا ہے کہ اس کو دیکھ ہی لوں،
لیکن آپ نے اللہ تعالی کے ڈراور خشیت کے خیال سے نظر کو پچالیا اور نگاہ نہیں ڈالی،
تو اس میں بڑی تکلیف تو ہوئی، دل پر آرے چل گئے، لیکن ای تکلیف کے بدلے میں
اللہ تعالی ایمان کی الی طاوت عطافرائی گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لڈت نے ہے،
اللہ تعالی ایمان کی الی طاوت عطافرائی گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لڈت نے ہے،
یہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور صوبے میں موجود ہے۔

(مسند احد و جلده متحد ۱۳۲۳)

یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر گناہ چھو ڑنے پر یہ وعدہ
ہے، مثلاً نیبت میں بڑا مزہ آرہا ہے لیکن ایک مرتبہ آپ نے اللہ جل جلالہ کے خیال
سے نیبت چھوڑ دی اور نیبت کرتے کرتے رک گئے۔ اللہ کے ڈرکے خیال سے نیبت
کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک گیا، پھر دیکھو کیسی لڈت عاصل ہوتی ہے اور جب انسان
گناہوں کی لڈت کے مقالج میں اس لڈت کا عادی ہو تا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی
مناتہ اور اس کے ساتھ تعلق بیدا ہوجاتا ہے۔

#### حاصل تضوف

حطرت علیم الامت قدس الله مرونے کیا انھی بات ارشاد فرمائی، یاد رکھنے کے لائق ہے، فرمایا: "دو ذرای بات ہو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب دل ہیں کی اطاعت کے کرنے ہی سستی پیدا ہو، شلا نماز کاوقت ہو کیا لیکن نماز کو جانے ہی سستی ہوری ہے تو اس سستی کامقابلہ کرکے اس اطاعت کو کرے، اور جب گناوے نیج ہیں ای دل سستی کرے تو اس سستی کامقابلہ کرکے اس گناوے نیج "پھر فرمایا کہ: "بس ای

ے تعلق مع اللہ پردا ہوتا ہے، ای سے تعلق مع اللہ میں ترتی ہوتی ہے، اور جس عض کو یہ بلت حاصل ہوجائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں" لہذا نشانی براشات پر آرے چلا چلا کر اور ہتھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا تو اب وہ لفس کیلئے کے نتیج میں اللہ جل جلالہ کی جی گاہ بن گیا۔

#### دل توہے ٹوٹے کے لئے

المارے والد صفرت منتی محد شفیع صاحب قد س اللہ مرہ ایک مثال دیا کرتے تھے۔
اب او وہ زبانہ چاا گیا، پہلے زبانے میں ہونانی عکیم ہوا کرتے تھے، وہ کشتہ بنایا کرتے تھے اور کشتہ سونے کاکشتہ ، چاندی کاکشتہ ، سکھیا کاکشتہ اور نہ جانے کیا کیا کشتہ تیار کرتے تھے اور کشتہ بنانے کے لئے وہ سوخ کو جلاتے تھے اور انتا جلائے تھے کہ وہ سونا را کھ بن جا تا تھا اور کہتے تھے کہ سونے کو جتنا زیاوہ جلایا جائے گا انتانی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اب جلا جلا کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلاع تیار ہوگیا، کوئی اس کو ذر اسا کھانے تو پہتہ نہیں کہاں کی قوت آجائے گی۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر منامنا کر ہائل کر کرے را کھ بناویا تو بہت کہاں کی قوت آجائے گی۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر منامنا کر ہائل کر کرے را کھ بناویا تو بہت کہ ان خواہشات بھی کو جب کھو گے اور کھل کھی کر شہیں جی کر را کھ بنا کر فتا کروہ کے تب یہ خواہشات بھی کو جب کھو گے اور کھل کھی کر شہیں جی کر را کھ بنا کر فتا کروہ کے تب یہ کشتہ بن جائے گی، اس جی اللہ کے ساتھ تعلق کی قوت آجائے گی، اور اللہ کے ساتھ تعلق کی قوت آجائے گی، اور اللہ تنارک و تعالی کی نخب آجائے گی۔ اب ول اللہ تعالی کی تھی گاہ بن جائے گا، تو اس ول کو جناتی کی ایا کہ بن جائے گا، تو اس ول کو جن جو بہتے گا۔

قر پچا بچا کے نہ رکھ اے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو فلت ہو تر مزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں

تم اس پر جننی چوٹیں نگاؤ کے انتانی مید بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا، بنانے والے نے اس کو اس لئے بنایا ہے کہ اسے تو ژا جائے، اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ہمارے معفرت ڈاکٹر

#### صاحب قدس الله مروكيا المحاشعرية حاكرتے تے كد -

یہ کہہ کے کامہ ساز نے پیالہ پک ویا اب اور کھ بنائیں کے اس کو بگاڑ کے

اور کھ بنائیں گے، لینی وہ جو چاہیں گے المائیں گے۔ البدا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات نفس کو کلئے ہے جو چو ٹیس لگ رہی ہیں اور جو تکلیف ہورہ ہو دہ ہے کار جارہ جارہی ہیں ہاور جو تکلیف ہورہ ہو دہ ہے کار جارہی ہیں بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی مُخبت کا محل ہے گااور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کا محل ہے گاتو اس وقت اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی خدا کی شم اس کے مقالے میں گناہوں کی یہ ساری لڈ تیس خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائیں اور اماری فہم کو درست فرمائے۔ آئین اور اماری فہم کو درست فرمائے۔ آئین

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





تاریخ خطاب: ۲۲ رکی ۱۹۹۳ء

مقام خطاب : مجدائضي جاريا

کورنگی۔کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر . ۷

#### بىم الله الرحن الرحيم

# ا بی فکر کریں

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالناه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ه وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا كثيرًا

اما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم، بسم الله الرحمن الرّحيم فيا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضلّ اذا اهتديتم، الى الله مرجعهم جميعًا فينبئكم بما كنتم تعملون (سورة المائدة: ١٠٥) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد الله رب العالمين ﴾

## ایک آیت پر عمل

یہ قرآن کریم کی ایک مختمری آیت ہے۔ قرآن کریم کا یہ بجیب و فریب اعجازے کہ اس کی کوئی آیت مختمری کیوں نہ ہو۔ اگر انسان اس کو ٹھیک طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے قواس کی ذندگی کو درست کرنے کے لئے تہا ایک آیت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ یہ آیت بھی اس قسم کی ہے 'اس آیت بی ایک بجیب و فریب حقیقت کا بیان فرمایا گیا ہے اور پوری اُمّت مُسلمہ کو ایک بجیب ہدایت دی گئی ہے۔ اگر یہ ہدایت ہمارے دلوں بی اثر جائے اور ہم اس پر عمل پیرا موسے کا عہد کرلیں تو بی لیتین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعہ ہمارے سارے مصائب و آلام کا خاتمہ ہوجائے۔

## مسلمانوں کی بدحالی کا سبب

اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجہ اور اس کا مطلب آپ معزات کی فدمت میں بیش کروں' ایک اہم موال کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چاہتا ہوں' جو اکثر ویٹشتر ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو یا ہے۔ آپ دکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری اُتمت مسلمہ جہاں کہیں آباد ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ معینتوں اور پریٹانیوں سے سابقہ ہے۔ کہیں بوشیا کے مسلمانوں پر ظلم وستم ہورہا ہے۔ کہیں کشمیر میں مسلمان ظلم وستم

ہداشت کررہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان کا فروں اور ہندوؤں کے ظلم دستم

کا دکار ہیں۔ صوبانیہ جی مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ افغانستان جی مسلمان
آپس جی ایک دو سرے سے اور رہے ہیں۔ یہ سارے مسائل جو پوری اُمّتِ
مسلمہ کو درچین ہیں۔ ان کے سب پر جب خور کرنے کی نوبت آتی ہے تو جن
اوگوں کے داوں جی ایمان کی ذرّہ برا بر بھی رُسِق ہے۔ وہ اوگ خور کرنے کے بعد
یہ کہتے ہیں کہ ان مصائب آلام کا بنیادی سبب سے ہے کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹے
ہیں۔ ہی کریم سرور وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا
ہے۔ اللہ کی بھرگی کرنی چھوڑ دی ہے۔ آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا چھوڑ دیا
اور بدا عمالیوں جی جملا ہو گئے ہیں۔ اس کے نتیج جی سے سنتیں ہمارے اوپر
آدی ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد

﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (سورة الشورى: ٣٠)

اینی ہو کھے معیب حبیس پہنی ہے وہ سب تمہارے ہا تموں کے کرتوت کا بھیہ ہوتی ہے۔ اور بہت سے تمہارے اعمال یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف فرادیتے ہیں۔ ان کی کوئی سزا تہیں نہیں دیتے۔ لیکن بعض بدا عمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس ونیا کے اندر ان مصیبتوں کی شکل میں دی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس ونیا کے اندر ان مصیبتوں کی شکل میں دی جاتی ہے۔ اس کا متجہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں میٹے کر اُمّتِ مُسلم کے ان مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو مشکل ہی سے شاید ہماری کوئی مجلس اس تذکرہ سے خالی جاتی ہوگی کہ ہم سب بدا عمالیوں کا شکار ہیں۔ بر عنوانیوں کا شکار ہیں۔ گنا ہوں کے اندر جاتا ہیں۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری معیبتیں ان بدا عمالیوں کا متجد علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری معیبتیں ان بدا عمالیوں کا متجد

## كوششيس رائيگال كيول؟

نیکن سے سارا تذکرہ ہونے کے باوجود سے نظر آتا ہے کہ پر تالہ وہیں گر رہا ہے اور حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ بہت سی جماعتیں 'انجنیں اور ادارے اس مقصد کے تحت قائم ہیں کہ حالات کی اصلاح کریں۔ لیکن حالات جوں کے توں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے دینی کا جو سلاب اٹر رہا ہے اس کی رفتار میں اضافہ ہورہا ہے۔ اس میں کی نہیں آری ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا

یہ کیسی معزل ہے کیسی رامیں
کہ تھک گے پاؤں چلتے چلتے
گر وہی فاصلہ ہے قائم
جو فاصلہ تھا سنر سے پہلے

لین جو فاصلہ سفرے پہلے تھا وہ فاصلہ اب بھی قائم ہے ' ہزاروں قربانیاں بھی دی جارتی ہیں۔ لوگ جانیں بھی دے رہے ہیں۔ انجمنیں' جماعتیں اور ادارے اصلاحِ حال میں لگے ہوئے ہیں۔ محنت ہورتی ہے۔ لیکن عالمِ دجود کے اندران کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آ آ۔اییا کیوں ہے؟

#### اصلاح کا آغاز دو سروں سے

یہ آیت جو میں نے آپ کے ماضے طاوت کی ہے اس میں اس موال کا اللّی بخش جواب عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم اس آیت میں ہمیں اس طرف توجہ ولا رہا ہے کہ جب تم حالات کی اصلاح کرنے کی قر لے کر اشتے ہو تو تم بیشہ

ا صلاح کا آغاز دو سرول سے کرنا چاہے ہو۔ لین تہمارے دلول بیں بیہ ہات ہوتی ہے کہ لوگ خواب میں بیہ ہات ہوتی ہے کہ لوگ خواب ہیں۔ لوگ دھوکہ ' فریب کردہ ہیں۔ بدھوانوں میں جملا ہیں۔ دھوت لے دہ ہیں۔ سُود کھارہ ہیں۔ فریانی اور فحاشی کا ہازار کرم ہے۔ ان سب ہاتوں کے تذکرے کے وقت تہمارے ذہن میں بیہ ہوتا ہے کہ بیہ سب کام دو سرے لوگ کردہ ہیں۔ ان لوگوں کو ان کاموں سے دو کتا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے۔

# اپی اصلاح کی گلرنہیں

لین یہ خیال شاذ و تاوری کی اللہ کے بندے کے ول میں آتا ہے کہ میں بھی کی خوابی کے اندر جما ہوں۔ میرے اندر بھی کچھ میوب اور خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان خرابیوں کی اصلاح کرنا میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ میں دو سروں کی طرف بعد میں دیکھوں گا پہلے میں اپنا جائزہ لوں اور اپنی اصلاح کی پہلے گار کروں۔ آج ہمارا طال یہ ہے کہ جب اصلاح کے لئے کوئی جماعت کوئی صفح کے خطم یا اوارہ قائم ہوتا ہے تو اس اوارے کے چلا نے والوں اور اس سفیم کو مقتم کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں عوام کی اصلاح کروں اور اپنے عیوب کو دور کروں۔ یہ اصلاح کروں اور اپنے عیوب کو دور کروں۔ یہ خیال شاؤونادری کی اند ۔ بھرے کے ول میں آتا ہوگا۔

#### بات میں وزن نہیں

اس عمل کا بھید یہ ہے کہ جب میں اپنے عیوب سے بے خبر ہوں۔ اپنی خرا میوں کی اصلاح کی تو مجھے گر نہیں ہے۔ میرے اپنے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہیں۔ اور میں دو سرون کی اصلاح کی گلر میں نگا ہوا ہوں تو اس کا بھیجہ یہ ہو آ ہے کہ میری بات میں نہ تو کوئی اثر اور وزن ہو آ ہے اور نہ اس کے اثر برکت اور نور ہو آ ہے کہ وہ بات دو سرول کے دلول میں اثر جائے اور وہ اس کو مائے پر آمادہ ہو جا کیں۔ بلکہ وہ ایک کھتے دار تقریم ہوئی ہے جو کانول سے کرا کر ہوا میں حلیل ہوجاتی ہے۔

## ہر مخص کواپے اعمال کا جواب دیتا ہے

قرآن کریم کا ارشادیہ ہے کہ اے ایمان والو! تم اپنی اصلاح کی فکر کرد۔ اگرتم نے اپنی اصلاح کرنی اور ہدایت کے رائے پر آگے تہ پھرجو لوگ گراہی کی طرف جارہے ہیں اور گراہیوں کا ارتکاب کررہے ہیں۔ ان کی ٹرائی اور گراہی حہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لئے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوث کر جانا ہے۔ وہاں اللہ تعالی تم کو بتائے گا جو پکھے تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں سے بتادیا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کا جواب دینا ے " یہ نہیں ہوگا کہ بدعملی دو سرا فض کرے اور جواب جھے سے طلب کیا جائے کہ وہ مخص برعملی کے اندر کیوں جٹلا تھا یا میں کوئی ٹرا عمل کروں اور جواب دو مرے سے طلب کیا جائے۔ ایما نہیں ہوگا بلکہ ہر مخص سے اس کے اپنے عمل كا سوال موگا۔ اس لئے تم پہلے اپن فكر كروك تمہارے اعمال كيے ہيں؟ تم جب الله تعافی کے سامنے ما ضری وو کے تو تم ائی زندگی کے اعمال کے بارے میں کیا جواب دو ہے؟ اس لئے دو سروں کی فکرے پہلے اپی خبرلو۔ اور ہر شخص ا ہے اجمال اور اخلاق کا جائزہ لے کر دیکھے کہ وہ مس محرای اور س غلطی کے اندر جلا ہے۔ اور پر ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ دو مرول کے عیوب اور اُرا کول کو او الل ش کریا چمرے۔ اور ایے عیوب سے عَا قُل ہوجائے۔

ا یک مدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے فرمایا:

# هُمَنْ قَالَ : هَلَكَ النَّاسُ فَهُوا مَلْكُهُمْ ﴾ (صحيح مسلم، كتاب الم والشلة، باب النهى عن فول هلك الناس)

جو هض یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک اور بریاد ہوگئے۔ اس لئے کہ ان کے اعمال خراب ان کے عقائد خراب ان کی عباد تیں خراب اس کے نتیج میں وہ لوگ بناہ وبریاد ہوگئے۔ قوسب سے زیادہ ہلاک ہونے والا هخص وہ خود ہے جو دد سموں کی ٹرائیاں تو بیان کررہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبرہ۔ اگر اپنیاں اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے اور ول میں یہ تؤپ لگ جائے کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو یقینا اس صورت میں وہ هخص اپنے آپ کو سب سے ٹرا محسوس کرے گا اور اس وقت دو سرے لوگ ٹرے نظر نہیں آئیں گے۔

#### حضرت ذوالتون مصري رحمة الله عليه

حضرت ذوالتون معری رحمۃ اللہ علیہ بوے درجے کے اولیاء اللہ جل ہے ہیں۔ یہ استے بوے بررگ ہیں کہ جم لوگ اس کا تصوّر بھی ہیں کر سے۔ ان کے بارے بیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں قبلہ پڑگیا۔ اور بارش بند ہوگئ ۔ لوگ پریٹان تھے۔ اور بارش کی دعا تمی کررہے تھے۔ پچھ لوگ حضرت ذوالتون معری رحمۃ اللہ علیہ کی فد مت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ذوالتون معری رحمۃ اللہ علیہ کی فد مت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اور گلے تک نشک ہوگئے ہیں۔ جانوروں کو بلانے کے لئے پانی ہمیں ہے۔ کھیتوں کو سراب کرنے کے لئے پانی ہمیں ہے۔ آپ اللہ تعالی سے دعا فرما ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت ذوالتون معری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا قرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت ذوالتون معری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا قو میں کروں گا انشاء اللہ کیا ایک بات میں لو' وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد دعا قو میں کروں گا انشاء اللہ کیا ایک بات میں لو' وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد

ہے کہ جو کچھ جہیں دنیا میں کوئی معیبت یا پریٹائی آئی ہے وہ لوگوں کی بدا جمالیوں اور گناہوں کی دج سے آئی ہے۔ ابدا اگر یارش نہیں ہوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدا جمالیوں میں جاتا ہیں اور ان بدا جمالیوں کی دج سے اللہ تعالی نے ہم ہے بارش کو دوک دیا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے یہ دیکتا ہوں اللہ تعالی میں جاتا ہوں کو دوک دیا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے یہ دیکتا ہوں چائے کہ ہم میں سے کون ما فضی سب سے زیادہ بدا جمائی میں جاتا ہوں او یہ نظر آ آ ہے کہ پوری بہتی میں جمع سے زیادہ خراب کوئی آدی نہیں ہے۔ جمع سے ذیادہ گار کوئی نہیں ہے۔ میرا غالب خراب کوئی آدی نہیں ہے۔ جمع سے ذیادہ گار کوئی نہیں ہے۔ میرا غالب موں۔ جب میں اس بہتی ہے کہ بارش اس دج سے ذکی ہوئی ہے کہ میں اس بہتی کے اندر مقیم ہوں۔ جب میں اس بہتی سے فکل جاؤں گا تو اللہ تعالی کی رحمت اس بہتی پر عوں۔ جب میں اس بہتی سے فکل جاؤں گا تو اللہ تعالی کی رحمت اس بہتی پر نازل ہوجائے گی۔ انشاء اللہ اس اللہ عارش ہونے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بہتی ہوں۔ اللہ تعالی حبیس عافیت کے ساتھ رکھے اور تم پر بارش بوتے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بہتی سے چلا جا تا ہوں۔ اللہ تعالی حبیس عافیت کے ساتھ رکھے اور تم پر بارش نازل فرائے۔

## اپنے گناہوں کی طرف نظر تھی

دیکھے : حضرت ذوالتون معری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اللہ ولی کال اللہ کا نیک بندہ یہ بجو رہا ہے کہ اس روئے ذہین پر جھے سے بوا گناہ گار کوئی نہیں۔
اس لئے اگر ہیں اس بہتی سے ذکل جاؤں گا تو اللہ تعالی اس بہتی پر بارش نازل فرمادیں گے۔ اب بتا ہے کہ کیا وہ جموث بول رہے تھے؟ اور کیا وہ تواضعاً ایسا کہہ رہے تھے؟ حضرت ذوالتون معری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کال کی ذبان سے جبوث نہیں ذکل سکنا بلکہ واقعاً وہ اپنے آپ کو یہ بجھتے تھے کہ سب سے ذیا وہ گناہ گار اور عیب وار میں بول۔ ایسا کیوں کھتے تھے؟ اس لئے کہ ہروقت ان کناہ گار اور عیب وار میں بول۔ ایسا کیوں کھتے تھے؟ اس لئے کہ ہروقت ان کی نگاہ اس پر تھی کہ میرے اندرکیا شرابیاں ہیں؟ اور ان کو کیے دور کروں۔

## نگاه میں کوئی بڑا نہ رہا

حعرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے عمل اور تقویٰ کا نمونہ بنایا تھا۔ ان کے ایک خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ جب آپ بیان قرائے ہیں اور میں آپ کی عملی میں ہوتا ہوں تو جھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جمع میں بچھ سے ذیا دہ تاہ مال مختص کوئی اور نہیں ہے۔ اور سب سے ذیا دہ گناہ گار میں ہوں۔ اور در سرے لوگوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں۔ ود سرے لوگوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں۔ جواب میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرایا کہ بھائی تم یہ جو اپنی مالت ہوتی ہے۔ جب میں وصفا مالت بیان کررہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ بچھ سے استھے ہیں۔ میں اور بیان کررہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ بچھ سے استھے ہیں۔ میں سب سے ذیا دہ تراب ہوں۔

ایدا کیوں تھا؟ اس لئے کہ ہروقت ان کو یہ گلر گلی ہوئی تھی کہ میرے اندر
کون سا عیب ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ میں اس کو کس طرح دور کروں؟ اور اللہ
تعافی کی رضا کیے حاصل کروں؟ اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لینا شروع کرے
تو بھر دو مروں کے عیوب نظر نہیں آتے۔ اس وقت اپنی فکر میں انسان لگ جا تا
ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ ۔

سے جو اپنی ٹرائی ہے ہے خبر رہ اوروں کے ڈھوعڈتے عیب وہنر پڑی اپنی ٹرائیوں پر جو نظر و ٹکاہ میں کوئی ٹرا نہ رہا

اینی جب تک دو مرون کو دیکھتے رہے توب معلوم ہو آ تھا کہ فلال کے اندرب

نرائی ہے اور فلاں کے اندر یہ بُرائی ہے۔ لیکن جب اپنی بُرائیوں پر فظری تو معلوم ہوا کہ کوئی ہمی اتنا نرا نیم ہے جتنا بُرا میں خود ہوں۔ اس لئے کہ جب اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفق ہوئی تو ساری گندگیاں اور بُرائیاں سامنے آئیں۔

یاد رکھے! کوئی انبان دو مرے کی ٹرائی ہے اتا واقف نہیں ہوسکتا جنتا انبان اپنی برائی ہے واقف ہو گئا جنتا انبان اپنی برائی ہے واقف ہو آ ہے۔ انبان اپنی یارے بین جانتا ہے کہ بین کیا سوچتا ہوں۔ اور میرے دل بین کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیے کیے ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چے نکہ اپنی طرف نظر نہیں' اپنے عیوب ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چے نکہ اپنی طرف نظر نہیں' اپنے عیوب سے بے خبرہے۔ اس لئے دو مرول کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں۔ اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی۔

# اپنی بیاری کی فکر کیسی ہوتی ہے

مثل ایک فض کے پیٹ میں شدید درد ہے اور اس درد کی دجہ ہے ہے جین ہے 'کی کردٹ قرار نہیں آرہا ہے۔ بتا ہے! کیا وہ فض دو سردل کو دیکتا پھرے گا کہ کس فض کو زار نہیں آرہا ہے۔ کس کو کھائی ہے 'کس کو زکام ہے؟ پھرے گا کہ کس فض کو ززلہ ہورہا ہے۔ کس کو کھائی ہے 'کس کو زکام ہے؟ بلکہ وہ فخص اپنے درد کو لے کر بیٹہ جائے گا 'دو سردل کی بتاریوں کی پرداہ بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر کوئی فخص اس سے یہ کے گا کہ ججھے نزلہ اور کھائی ہوری ہے تو جواب میں کے گا کہ تمہارا نزلہ کھائی اپنی جگہ 'لیکن میں تو اپنے بہدت کے درد میں جلا ہوں میں اپنے درد کا پہلے علاج کروں یا تمہارے نزلہ کھائی کو دیکھوں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے درد سے بے جین ہورنے کی حالت میں دو سروں کی معمولی بیاریوں کو دیکھا پھرے۔

#### ايك خاتون كالفيحت آموز واقعه

میری عزیزوں میں ایک خاتون تھیں ایک مرتبہ ان کے پیٹ میں ریاحی

تکلیف ہوگئی اور اس کی وجہ ہے ہے ہیں ہو گئیں اور نفسیاتی طور پر ان کے

دہائے میں یہ بات بیٹے گئی کہ میں بہت زیادہ بتار ہوں۔ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے

نے ان کو ایک ہیٹال لے گیا۔ جب لفٹ کے ذریعہ اوپر جانے گئے تو وہاں ایک

اور خاتون و ایک چیٹال لے گیا۔ جب لفٹ کے ذریعہ اوپر جانے گئے تو وہاں ایک

قا۔ اور بعض جگہ کی بڈیاں بھی ٹوئی ہوئی تھیں۔ کھال جلی ہوئی تھی۔ میرے دل

میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی عزیزہ خاتون سے کہوں کہ یہ تم سے زیادہ اور سخت

شی یہ خیال آیا کہ میں اپنی عزیزہ خاتون سے کہوں کہ یہ تم سے زیادہ اور سخت

تکلیف کے اندر جلا ہے آگہ ان کو اپنی بتاری کا احماس کم ہوجائے۔ چنائچہ

میں نے ان سے کہا کہ دیکھو 'یہ خاتون کتنی مصیبت میں ہے اور کتنی سخت تکلیف

کے اندر جلا ہے۔ میری عزیزہ نے ان خاتون پر ایک اچنتی نظر ڈالتے ہوئے کہا

کہ ہاں یہ تکلیف کے اندر جلا تو ہے۔ لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہورہا

کہ ہاں یہ تکلیف کے اندر جلا تو ہے۔ لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہورہا

کہ ہاں یہ تکلیف کے اندر جلا تو ہے۔ لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہورہا

کہ ہاں یہ تکلیف کے اندر جلا تو ہے۔ لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہورہا

کا اٹنا احماس نہیں جن اپنی بتاری کا احماس ہے۔

اس واقعہ کے ذریعہ اللہ تعالی نے میرے دل جی بیہ بات ڈالی کہ کاش دین کے معاطمے جی اللہ تعالی دین کی دین کے معاطمے جی امارے دلوں جی الی گلر پیدا ہوجائے۔ اللہ تعالی دین کی بتاریوں اور باطن کی بتاریوں جی بے گلر پیدا کردے کہ میرے اندر جو بتاری ب بجے اس کی گلر لگ جائے اور اس کے نتیج جی وہ سموں کی بتاریوں پر نظرجانے کے بجائے جی ای کی اریوں کی اصلاح کی گلر کردں۔

## حضرت حنلالأكواپنے نفاق كا شبہ

ایک مرجه حضرت حنظله رضی الله عنه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی

خدمت بن پنچ - اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بن بناہ و براد
ہوگیا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے
فرایا کہ بیں منافق ہوگیا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیے
منافق ہو گئے؟ جواب بیں فرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب بی
آپ کی مجلس بیں بیٹھتا ہوں تو دل بیں نیک جذبات اور نیک خیالات پیدا ہوتے
ہیں۔ اللہ کی یا دول بیں آ زہ ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کی اگر ہوتی ہے۔ آ ترت کی
نوتیں یاد آئی ہیں۔ لیکن جب کا روبار زندگی بی جا آ ہوں اور یوی بچوں کے
پاس جا آ ہوں تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی۔ اللہ کی طرف وصیان 'اپنی اصلاح کی
گر اور آ ترت اور جنت کا خیال باتی نہیں رہتی۔ اور یہ تو منافقت کی بات ہے
گر اور آ ترت اور جنت کا خیال باتی نہیں رہتا۔ اور یہ تو منافقت کی بات ہے
کہ خلا ہر بی تو مسلمان ہیں اور دل کے اندر بُرے بُرے خیالات پیدا ہورہ
ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیں تو منافق ہو گیا۔ اب آپ
ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیں تو منافق ہو گیا۔ اب آپ

دیکھے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے بات کہ رہے ہیں اور صحابہ کے بارے میں پوری اُقت کا اس پر اتفاق ہے کہ الصحابة کلّہم عدول تمام صحابہ عادل ہیں۔ ان میں کوئی فاسق نہیں ہوسکا۔ ان کو یہ شبہ پیدا ہورہا ہے کہ ہیں میں منافق تو نہیں ہوگیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گھر میں جاکر جہیں جو خیالات بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور کیفیت بدل ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پریشان نہ ہو۔ اس می بریشان نہ ہو۔ اس اللہ کہ اس سے آدی منافق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت نیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت نیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت نیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت نیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت نیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے دفت نیادہ ہوجاتی ہے آدی منافق نہیں ہوتی۔ ہوباتی ہی آدر کی دفت میں اتی زیادہ نہیں ہوتی۔ ہوباتی ہوتی۔ ہوباتی ہی اور کی منافق نہیں ہوتی۔ ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہوباتی ہیں ہوتی۔ ہوباتی ہی منافق نہیں ہوتی۔

(ميح منلم-كآب التوبه 'باب فنل دوام الذكر)

ان محانی کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ فلاں مخص منافق ہوگیا۔ بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ میں منافق ہوگیا۔

#### حضرت عمررمني الله عنه كونفاق كاشبه

عشرت قاروتِ اعظم رضی اللہ عنہ جو مطمانوں کے دو سرے ظیفہ تھے۔ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

ولو كان بعدى نبيًّا لكان عمر

"اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا جو تا تو وہ عمر ہوتے "لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں "۔

اتا او تجامام الله تعالی نے ان کوصطا قربایا تھا۔ ان کا حال سنے: سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے۔ جن کا نام تعا حضرت مذیفہ بن کا نام صلی الله علیہ وسلم کے را زدار مشہور ہے۔ اس لئے کہ سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ان کو ہدینہ متورہ بی رہنے والے متافقین کے نام بتادیے ہے کہ فلال فلال فیص متافق ہے۔ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالی نے بتادیا تھا کہ ہدید متورہ بی فلال فلال فیص منافق ہے۔ حضور اقد س منافق ہے۔ آپ نے اپنی حکمت کے تحت سے نام حضرت حذیفہ بن کان رضی منافق ہے۔ آپ نے اپنی حکمت کے تحت سے نام حضرت حذیفہ بن کان رضی منافق ہے۔ آپ نے اپنی حکمت کے تحت سے نام حضرت حذیفہ بن کان رضی منافق ہو جا آ تو لوگ یہ دیکھا کرتے ہے کہ حضرت حذیفہ رضی الله عند اس فیض کی افتال مناز جنازہ بی شریک ہیں یا نہیں؟ اس لئے کہ حضرت حذیفہ رضی الله عند کا شریک ہونا اس بات کی علامت تمی کہ اس کا نام منافقین بی شامل نہیں۔ اور شریک ہونا اس بات کی علامت تمی کہ اس کا نام منافقین بی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوتے تو یہ چل جا آ کہ اس کا نام منافقین بی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوتے تو یہ چل جا آ کہ اس کا نام منافقین بی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوتے تو یہ چل جا آ کہ اس کا نام منافقین بی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوتے تو یہ چل جا آ کہ اس کا نام منافقین بی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوتے تو یہ چل جا آ کہ اس کا نام منافقین بی شامل نہیں۔ اس

لئے حضرت حذیقہ رمنی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ تو حضرت فاروتی اعظم رمنی الله عنه حضرت مذیفه رمنی الله عند کے پاس جاتے ہیں 'اور ان سے التجا کرکے بوجیتے ہیں کہ اے حذیفہ"! خدا کے لئے مجھے یہ بتادیں کہ تہادے یاس منافقین کی جو فبرست ہے۔ اس میں "عمر" کا نام تو نہیں ہے؟ وہ مخص یہ بات بوچھ رہے میں جنبوں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے س "عمر في الجنة" عمر جنت من جائے گا۔ اور جن كے يارے من مرکا یہ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی تی ہو آیا تو وہ عمر ہوتے۔ ان کو یہ فکر دامن گیرہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ فکر اس لئے تھی کہ بے شک حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمادیا کہ "عمر جنت میں جائے گا" نیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بھی تو فرمادیا ہے كه جو فخض بمي كلمه "لا اله الالانثه" يزمه لي كا وه جنت من جائے كا- حضرت عمر رمنی الله تعالی عنه کوب خیال ہوا کہ کلمہ پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے کا لیکن اگر مرنے سے پہلے کمی کے افحال خراب ہوگئے تو پھروہ فخص اس بشارت میں داخل جیس ہو سکتا۔ اس لئے جھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال خراب موصع مول- اور عل منافقين عر، واعل موكيا مول عقيقت يه ب ك جب انسان این عیوب کا جائزہ لیتا ہے اور جب اس کو اپنی فکر لاحق ہوجاتی ہے کہ میری اصلاح کیے ہو؟ تو اس کے بعد اس کو دو سرے لوگ استے 'برے نظر ہیں آتے بعثا وہ اپنے آپ کوٹیرا نظر آیا ہے۔

(البداية والنباية بلدة منحدو)

#### دین سے ناوا تفیت کی انتہاء

آج جارا معاملہ اللا ہوگیا ہے۔ آج اگر ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں عموماً ان باتوں میں یا تو فرقہ اس میں عموماً ان باتوں میں یا تو فرقہ

وارہت کے اندر جاتا ہوجاتے ہیں۔ بھی بیاست پر گفتگو چیئردی جاتی ہے یا بھی الیے نظریاتی سائل پر گفتگو شروع ہوجاتی ہے جن کا عملی زندگ ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دین ہے ناوا قفیت اتی عام ہوگی ہے کہ پہلے دین کی جو یا تیں چھوٹے بچوں کو معلوم ہوتی تھیں آج پوے پرے پرجے لکھے اور تعلیم یا فتہ افراد کو معلوم نہیں ہیں۔ اور اگر ان کو ہتایا جائے کہ یہ دین کی بات ہے تو اجبنیت اور چیزت ہے پوچھے ہیں کہ اچھا یہ بھی دین کی بات ہے تو اجبنیت اور چیزت ہے پوچھے ہیں کہ اچھا یہ بھی دین کی بات ہے۔ تو اجبنیت اور چیزت ہے پوچھے ہیں کہ اچھا یہ بھی دین کی بات ہے۔ وجب بھی دین کی بات ہے۔ وجب بھی دین کی بات ہے۔ وجب کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ وجب کی میں کی یہ ہم گئی ہے۔ قرآب اس کی یہ ہے کہ آج ہمارے اندر ہے اپنی اصلاح کی قلر ختم ہوگئی ہے۔ قرآب کریم صاف صاف یہ کہ دہا ہے کہ جب تک تم میں سے ہر قفس اپنی اصلاح کی قلر اپنے ول میں پیدا نہیں کرے گا یا در کھو : معاشرے کی اصلاح کی نہیں اگر اپنے ول میں پیدا نہیں کرے گا یا در کھو : معاشرے کی اصلاح کی نہیں ہوگئی۔ چاہ اصلاح کی جیس کی جائے اوارے قائم کراو۔

## مارا يه حال ې

مثل اب اگر میں جمنڈے لگا کر اور بینر لگا کر اصلاح معاشرہ کے نوے لگا تا ہوں گین خود میرا بہ حال ہے کہ جب رشوت لینے کا موقع آتا ہے تو کی ہمرتے ہیں رہتا۔ اور جب دو مرے کو دھوکہ دے کر اس سے پنیہ ہؤرنے کا موقع فی اس سے بنیہ ہؤرنے کا موقع فی بنیں رہتا۔ اور جب دو مرے کو دھوکہ دے کر اس سے پنیہ ہؤرنے کا موقع فی جائے تو اس سے بنیں چوکا۔ اور مودی نظام کے فلاف نعرے لگانے میں چین ہوں لیکن جب مُودی معالمہ کرنے کا دفت آتا ہے تو فاموشی سے دو معالمہ کرلیتا ہوں۔ ہتاہے : پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو؟ ماری دنیا کو کہ ایما کہتا ہوں کہ آج لوگ جموٹے ہو گئے جی اس کرو فریب پھیل گیا ہے۔ دھوکہ بازی ہوگئی ہے۔ فیش دفجور کا بازار گرم ہے۔ لیکن جب جموث بولنے کا موقع آجا آ ہے یا چھنی بڑھانے کے جموثا اور جعلی میڈیکل سرشفکیٹ بنانے موقع آجا آ ہے یا چھنی بڑھانے کے جموثا اور جعلی میڈیکل سرشفکیٹ بنانے کا موقع آجا آ ہے یا جھنی بڑھانے کے لئے جموثا اور جعلی میڈیکل سرشفکیٹ بنانے کا موقع آجا تا ہے تو کیا بھی جس یہ موجا ہوں کہ یہ جموثا میڈیکل سرشفکیٹ نے

رہا ہوں۔ یہ جموت ہے۔ اور اللہ تعالی کے غضب کو دعوت دینے والی بات
ہے۔ ہتاہے! جب یہ سارے بُرے کام نہیں چھوڑ آتو پھر میرے اصلاح
معاشرے کے نعرے نگانے ہے ، جلے کرنے ہے اور جلوس نکالئے ہے کیا حاصل
ہے؟ ای طرح اگر میں دو سروں کو تو یہ طبخ دیتا ہوں کہ وہ دین ہے دور چلے گئے
ہیں اور دین کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ لیکن میری کوئی مجلس فیبت ہے
خالی نہیں ہوتی۔ بھی اس کی بُرائی کرتا ہوں ، بھی اس کی بُرائی کرتا ہوں۔ اور
اس طرح قرآنِ کریم کے بتائے کے مطابق ہر دفت ، ہر دوز اپنے مردار بھائی کا
گوشت کھاتا ہوں۔ بتائے! پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو؟

## اصلاح کاب طریقہ ہے

معاشرے کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب یہ سوچوں گا کہ جی جموت ہو ت ہوں تو کس طرح جی جموت ہولتا چھوڑ دوں؟ جی دو سروں کی فیبت کرتا ہوں تو اس فیبت کو چھوڑ دوں۔ جی دھوکہ بازی کرتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر جی دھوت لیتا ہوں تو رشوت لیتا چھوڑ دوں۔ اگر سُود کھاتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر جی ہے پردگی اور عُریا ٹی وفحاشی جی جیلا ہوں تو اس کو ترک کردوں۔ جب تک میرے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی' یا د رکھیں : اس وقت تک جی اصلاح کی یہ فکر دو سرے کے اندر منظل نہیں کرسکا۔ اس لئے قرآن کریم نے فراویا کہ :

﴿ عَلَيْكُم النَّسَكُم لاَ يَضُرُّكُم مَنْ صَلَّ إِذَا الْعَلَائِيْمُ ﴾ الْعَلَدَيْثُمْ ﴾

اپنی جانوں کی فکر کرد' اگر دو سرے لوگ گراہ ہورہے ہیں تو ان کی گمراہی حبیس نقصان نہیں پنچا سمتی۔ بشرطیکہ تم راہِ راست پر ہو۔

## حضور صلی الله علیه وسلم نے کیے تربیت کی؟

#### محابہ کرام کندن بن کئے

یہ سب کوں تما؟ اس لئے کہ ان کو آزمائش کی اس بھٹی ہے گزار کر کُندن بنانا مقصود تھا کہ مار کھائیں اور اس پر مبرکریں۔ کون انسان ایبا ہے جس کو دو مرا انسان مارے اور اس کو خصہ نہ آئے۔ لیکن تھم یہ دیا جارہا ہے کہ اس ضے کو دیاؤ۔ اس لئے کہ جب اس منتے کو اللہ کے لئے دیاؤ مے تو اپنے نغسانی خوابشات کو اللہ کے عم کے آھے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لندا کی زندگ کے جمود سال اس طرح گزرے کہ اس میں تھم یہ تھا کہ دو سرے سے بدلہ لینے كے لئے اللہ مت افحاد بلك عباوت من لكے ربو- اللہ تعالى كى طرف رجوع كروا الله كويا د كرد٬ آ څرت كا تصور كرد - جنت اور دوزځ كا تصور كرد اور ايخ ا ممال واخلاق کی اصلاح کرد۔ جب تیرہ سال کے عرصے میں محابہ کرام کی جماعت اس مبراور آنائش سے گزر کر کندن بن کر تار ہو می او اس کے بعد مینه طیب کی زندگی کا آغاز ہوا۔ پر آپ نے وہاں ایس حکومت اور ایبا نظام قائم فرمایا کہ چھ فلک نے ایسا نظام نہ اس سے پہلے مجمی دیکھا تھا اور ند اس کے بعد مجمی دیکھا۔ اس لئے کہ ہر فض اپن اطلاح کی قکرے مرشار ہو کرانے آپ کو كندن بنا چكا تھا۔ ابدا بہلا كام يہ ہے كہ اپى اصلاح كى كاركرد- اپى اصلاح ك بعد جب انسان آعے دو سرول کی اصلاح کی طرف قدم پیمائے گا تو انشاء اللہ اس من كامياب موكا- چنانچه محابه كرام رضوان الله تعالى عليم المعين جس جگہ پر ہمی ہتیج۔ فتح اور نصرت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر بنادیا۔ اس لئے کہ این اصلاح حضورنی کریم صلی الله علیه وسلم سے کرا مجے تھے۔

آج ایا لگتا ہے کہ اصلاح کی کوششیں بھیست مجموعی ناکام ہورہی ہیں۔ اور معاشرے پر ان کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کی قکر سے عافل ہوگئے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے یہ قکر ختم ہوگی کہ چھے اللہ کے سائے ما ضر ہو کر جواب دیتا ہے اور میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں میں ان کو کس طرح دور کردن؟

## ا پنا جائزه ليس

میری آج کی گزارش کا حاصل یہ ہے کہ ہر فض روزانہ یہ جائزہ لے کر میں آج کی گزارش کا حاصل یہ ہے کہ ہر فض روزانہ یہ جائزہ لے کر میں سے کہ شام تک کی خلاف ورزی کررہا ہوں۔اسلام پانچ حم کے اعمال کا مجویہ ہے۔

1 عقا كدورست اولے جا ايس-

P مبادات يعنى فماز ، روزه ، ج ، زكوة وفيره درست موت جا أيس-

اس معاطات لینی فرید و فروخت طال طریقے سے ہو۔ آمدنی طال ہو۔ کوئی

آمنی حرام کی ند ہو۔

معاشرت بعنی آلیں میں رہنے سہنے کے آداب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور ان کی پابندی کرے۔

اظال یعن انبان کے اظال درست ہوں۔ بُرے اظال مثل بغض ' کیر' حد' مناد وفیرہ انبان کے اندر نہ ہوں۔ ادر اجھے اظال ہوں۔ مثلاً

تواضع ہو۔ توکل ہو۔ شکر اور مبر ہو۔

ان پانچ شعبوں پر انسان عمل کرے تب انسان کا دین کا ل ہو تا ہے۔ تب
وہ فض سمج معنی میں مسلمان بنآ ہے۔ ہر فض ان پانچ شعبوں کو سامنے رکھ کر
اپنا جائزہ نے۔ مثلاً میرے مقائد درست ہیں یا نہیں؟ میرے ذیے پانچ وقت کی
نماز باہما حت فرض ہے۔ میں ان میں ہے کتنی اوا کرلیتا ہوں اور کتنی نمازیں
چھوڑ تا ہوں؟ میری آمنی طال ہوری ہے یا حرام ہوری ہے؟ بازار میں جب
میں مطاطات کرتا ہوں تو وہ معاطات ورست ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرے اظلاق
درست ہیں یا نہیں؟ دو مرول کے ساتھ میرا برتاؤ درست ہے یا نہیں؟ میرے اظلاق

جموت تو نہیں یو تا۔ میں خیبت تو نہیں کرتا۔ میں کسی کا ول تو نہیں و کھا تا۔ میں کسی کو پریشان تو نہیں کرتا۔ اپنے اندر ان باتوں کا جائزہ لے۔ اور اگر کہیں کوئی ٹرائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بالکل نہیں چھوڑ سکتا تو اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بالکل نہیں چھوڑ سکتا تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔

مثل بد دیکھے کہ میں دن میں کتنی مرتبہ جموث ہو آ ہوں۔ پر دیکھے کہ ان میں سے کتنی مرتبہ جموث ہو آ ہوں ان کو فورا چمو أ میں سے کتنی مرتبہ جموث ہو ان کو فورا چمو أ دے۔ مجلس كے اندر كتنی مرتبہ میں فیبت كرنا ہوں۔ اس كو كس مد تك چمو أ مكنا ہوں اس كو چمو أنا شروع مكنا ہوں اس كو چمو أنا شروع كردے اور اپنی اصلاح كی فكر پيدا كرلے۔ اگر ایک مرتبہ اصلاح كی فكر كی شع تمہارے دل میں روشن ہو كئی أو انشاء اللہ بے شع تمہارى ذمرى كو متور كردے كى۔ بد مت موجو كہ اگر ایک آدى درست ہو كیا آواس سے كیا الر برے گا۔

## چاغ ہے چاغ جا ہے

یاد رکھنے : "معاشرہ" میرا اور تمہارا اور افراد کا نام ہے۔ اگر ایک
آدی کی اصلاح ہوگئی اور اس نے پکھ گناہ چھوڈ دینے اور اللہ کے احکام کی
اطاعت شروع کردی تو کم از کم ایک چائے تو جل گیا۔ چائے جائے جائے ہوٹا ہی
کیوں نہ ہو وہ اپنے ماحول کے اندر اندھرے کو نہیں دہنے رہا۔ بلکہ اپنے
ماحول کو ضرور روش کردے گا۔ کیا بدیہ ہے کہ ایک جلتے ہوئے چائے کو دیکھ کر
دو مرافیص اس سے اپنا چائے جلالے و دو مرے سے تیمرا چائے جل جائے اور
اس طرح پورا ماحول روش اور منور ہوجائے۔ لیکن اگر آدی میہ موجا رہے کہ
میں اپنے چائے کو تو ٹھنڈا رکھوں اور اس ٹھنڈے چائے سے دو مرے لوگوں کے
جی اغ جلائی اور ان کو روش کروں۔ یا در کھنے ایبا نہیں ہوسکا۔ اس لئے کہ
جی چائے خود بجما ہوا ہو وہ دو مرے چائے مدش کرسکا۔ ہائل اس طرح

اگر میں اپنی اصلاح کی قلر کے بغیردو سروں کی اصلاح کرنا شروع کروں تو یہ ایا ہے جیسے میں اپنے فعدے چراغ سے دو سرول کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ اور ایما حکن جمیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنی اصلاح کی فکر مارے دلوں میں پیدا فرادے۔ آئیں۔

## یہ کرکیے پیدا ہو؟

اب سوال یہ ہے کہ اپی اصلاح کی گرکیے پیدا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت ہماں پیٹے کر اپی اصلاح کی گرکی یا تیں ہم نے کیں اور سیل قراس کے بیٹے بی ہمارے ولوں بی اصلاح کی گرکی تعوذی بہت حرکت پیدا ہوئی۔ اب کی تذکرہ بار بار سنا جائے اور مخلف مجلوں بی سنا جائے تو بار بار سنا جائے اور مخلف مجلوں بی سنا جائے تو بار بار سننے کے بیٹے بی یہ گر افٹا و اللہ ہمارے ولوں بی پیدا ہوجائے گ۔ دیکئے الرائ کریم بی "وَاَفِیهُوا الفَّلُوهُ" (لینی نماز قائم کرد) کے الفاظ باشھ مرجہ آئے ہیں۔ حالا تکہ اگر اللہ تعالی ایک مرجہ بھی یہ تھم دے دیے کہ نماز اللم کرد تو وہ بھی کافی تعالی اللہ تعالی نے بار بار بہرایا۔ کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ وہ بات ول بی بیٹے جاتی ہے مرف ایک مرجہ سننے سے قائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ بات ول بی بیٹے جاتی ہے مرف ایک مرجہ سننے سے قائدہ نہیں ہوتا ہوتا۔ لااس گر کو پیدا کرنے کے لئے ایمی مجلوں بیں جانے کا اہتمام کریں جوتا۔ لااللہ کا تذکرہ ہوتا ہو۔

## دارالعلوم مي بوت والى اصلاحى مجالس

آپ کے قریب دارالطوم کراچی موجود ہے۔ جہاں ہفتہ دار تین مجلس ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محرر نع عثانی صاحب تر ظلیم جو دارالعلوم کے صدر ہیں۔ ان کا بیان برھ کے روز عصرے مغرب تک ہوتا ہے۔ جس میں مردول کے بھی انظام ہوتا ہے اور خواتین کے لئے بھی۔ حضرت مولانا سجان محود صاحب یہ ظلیم جو دارالعلوم کراچی کے شخ الحدیث ہیں۔ ہمارے استاد اور برگ ہیں۔ ان کا بیان ہر اقوار کو عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب یہ ظلیم جو دارالعلوم کے استاد ہیں اور حضرت مفتی محمد شخی صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ظیفہ مجاز ہیں۔ ان کا بیان ہر مشکل کو عصر سے مغرب تک ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ہفتے میں تین مجلسیں دارالعلوم میں ہوتی ہیں۔ ان مجلسول کا مقصد بھی ہی ہے کہ ان کے ذراجہ اپنی اصلاح کی تکریدا کی جائے۔

دیکھے: بلے اور تقریب تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ان مجلول کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپ آپ کو درست کرنے کی اور اصلاح کرنے کی گر پیدا ہو۔ اگر ہفتے میں آپ عمرے مغرب تک کا ایک گھنٹ اس مقصد کے لئے فارغ کرلیں اور ان مجالس میں ہے کی ایک مجلس میں ہمی شرکت فرمالیں تو اس کا نتیجہ یہ نظے گا کہ دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی اور یہ بھی پہنٹہ چل جائے گا کہ دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی اور یہ بھی پہنٹہ چل جائے گا کہ فلطیاں اور کو آبیاں کہاں ہورتی ہیں۔ اس لئے کہ ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ فلطیاں کہاں ہورتی ہیں۔ اور پھران فلطیوں کی آمسان کے کہ اند تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی معلوم نہیں کہ فلطیاں کہاں ہورتی ہیں۔ اور پھران فلطیوں کی معلوم ہوجائے گا۔ اند تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی مل کرنے کی توفیق عطا فرما نیں۔ اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی قرعطا فرما نیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





تاريخ خطاب: ٢ رتبر٢ ووائد

مقام خطاب : جاع مجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ے

#### بم الله الرحن الرحيم

# گناه گار کو ذلیل نه مسمجھیں

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با الله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له. ونشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بعد :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من عيّر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت ختى يعمله ـ

(ترمذي \_ كتاب صفة القيامة، باب مبر ١٥٤)

## کسی کو گناہ پر عار دلانے کا د بال۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخض اینے مسلمان بعائی کو ایسے گناہ پر عار ولائے اور اس گناہ کا طعنہ دے جس گناہ ے وہ توبہ کر چکا ہے تو بیہ طعنہ دینے والا مخص اس وقت تک نہیں مریگا جب تک وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائیگا۔ مثلاً ایک مجنس کے بارے میں آپ کو پت جل کیا کہ یہ فلال گناہ کے اندر جلا تھا یا جلا ہوا ہے اور آپ کو بیہ بھی بند ہے کہ اس نے توبہ بھی کرلی ہے تو جس گناہ ہے وہ توب کرچکا ہے اس گناہ کی وجہ سے اسکو حقیر سمجھنا یا اسکو عار ولانا یا اسکو طعنه دینا که تم نو فلال شخص ہو اور فلال حرکت کیا کرتے تھے' ایسا طعنہ دینا خود گناہ کی بات ہے ' اسلے کہ جب اس مخص نے قوبہ کے ذریعہ اللہ تعالی ے اپنا معاملہ صاف کر لیا اور توبہ کرنے سے گناہ صرف معاف نہیں ہو آ بلکہ نامٹر اعمال ہے وہ عمل مٹا دیا جا تا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کا گناہ نامتہ اعمال سے منا دیا لیکن تم اس کو اس مناہ کی وجہ سے حقیر اور ذلیل تجھ رہے ہویا اسکو طعنہ دے رہے ہو اور اسکو برا بھلا کمہ رہے ہو 'ب کمل اللہ تعالیٰ کو بہت خت ناگوا رہے۔

# گناہ گار ایک بیار کی طرح ہے۔

یہ تو اس فخص کے بارے بیں ہے جس کے بارے بیں آپ کو معلوم ہے کہ اس فحص کے بارے بیں آپ کو معلوم ہے کہ اس نے گناہ سے گناہ کر لی ہے' اور اگر پت نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہے بارے بیں احتمال تو ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو گی یا آئدہ کر لیگا' اسلے اگر کسی نے گناہ کر لیا اور آپ کو توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے' تب بھی اس کو حقیر بچھنے کا کوئی حق

نہیں ہے کیا پہ کہ اس نے توبہ کرلی ہو۔ یاد رکھیے ، نفرت گناہ ہے ہوئی چاہے 'گناہ گار ہے نہیں' نفرت معصیت اور قافرانی ہے ہے' لیکن جس فضص نے معصیت اور تافرانی کی ہے اس سے نفرت کرنا حضور اقد س مستف اور تافرانی کی ہے اس سے نفرت کرنا حضور اقد س مستف اور رحم کے قابل میں کھانے اور رحم کے قابل ہے کہ وہ بیچارہ ایک بیاری کے اندر جلا ہے ' جیسے کوئی شخص کی جسمانی بیاری کے اندر جلا ہو تو اب اس شخص کی بیاری سے تو نفرت ہوگی' لیکن بیاری کے اندر جلا ہو تو اب اس شخص کی بیاری سے تو نفرت ہوگی' لیکن کیا اس بیار سے نفرت کرو گے کہ چو نکہ یہ شخص بیار ہے اسلئے نفرت کی قابل سے ؟ فلا ہر ہے کہ بیار کی ذات قابل نفرت نہیں ہے' بلکہ اسکی بیاری سے نفرت کرو۔ اسکو دور کرنے کی قطر کرو' اس کے لئے دعا کرو' لیکن بیار کی نفرت کرو۔ اسکو دور کرنے کی قطر کرو' اس کے لئے دعا کرو' لیکن بیار اللہ کا خرت کرو۔ اسکو دور کرنے کی قطر کرو' اس کے لئے دعا کرو' لیکن بیار اللہ کا بیرے کہ یہ بیارہ اللہ کا بیرہ کے اندر جلا ہو گیا۔

# كفرقابل نفرت ب، ندك كافر

حتی کہ اگر کوئی عض کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کرو' اسکی ذات سے نفرت مت کرو' اسکی ذات سے نفرت مت کرو' بلکہ اسکے حق میں وعا کرو کہ اللہ تعالی اس کو ہدایت عطا فرمائے' آمین ۔ ویکھے: حضور اقدس نبی کریم مشرف اللہ کو کفار کشی تکالیف پنچایا کرتے تھے' آپ پر تیم اندازی ہو رہی ہے' پھر برسائے جا رہے جیں' آپ کے جسم کے کئی صے خون سے لمو لمان ہو رہ جیں' اسکے بادجود اس وقت زبان پر جو کلمات آئے' وہ یہ تھے کہ:

﴿ اللَّهِم اهد قومي فإنهم لايعلمون﴾

اے اللہ 'میری قوم کو ہدایت عطا فرماکہ ان کو حقیقت کا پید ہی نہیں ہے۔ بید دیکھتے کہ ان کی معصیت ' کفر ' شرک ' ظلم اور زیادتی کے باوجود ان ہے

نفرت كا اظهار نهي فرمايا۔ بلكه شفقت كا اظهار فرماتے ہوئے يه فرمايا كه يا الله يه ناواقف لوگ جي ان كو حقيقت حال كا په نهيں ہے اس لئے ميرے ساتھ يه لوگ ايما بر آؤ كر رہے جي اے الله ان كو ہدايت عطا فرما۔ للذا جب كى كو كناه بي جما اد كيمو تو اس پر ترس كھاؤ اور اس كے لئے وعاكر اور كوشش كروكہ وہ اس كناه سے فئے جائے اسكو تبلغ و دعوت كرد كيمن اس كو حقير نه جانو كيا په كه الله تعالى اسكو توب كى توفيق ديديں اور مجردہ تم سے بھى آگے نكل جائے۔

# حضرت تعانوي كا دو سرون كو افضل سجهنا۔

عكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تفانوي قدس الله سره كابير ارشاديس نے اين والد ماجد حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب رحمته الله عليه سے بھی سا اور حضرت ذاكثر عبدالحي صاحب قدس الله سره سے بھی سنا ہے' وہ یہ کہ میں ہر مسلمان کو اینے سے حالاً اور ہر کافر کو اینے آب سے احمالاً افضل عجمتا ہوں "احمالاً كامطلب يہ ہے كہ اگرچہ وہ اس وقت كفرك اندر جلا ب لكين كيا پية كه الله تعالى اسكونوبه كي توفيق عطا فرما دے اور وہ کفر کی معیت سے نکل جائے اور پھر اللہ تعالی اسکے درجات اتنے بلند کردے کہ وہ جمع ہے بھی آگے برھ جائے۔ اور جو مخص سلمان ہے اصاحب ایمان ہے اللہ تعالی نے اسکو ایمان کی وولت عظا فرمائی ہے 'کیا پہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ اسک کیا معاملات ہیں 'کیونکہ ہر انبان کے اللہ تعالی کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے ہیں مکی کے بارے میں ہم کیا رائے طاہر کریں کہ وہ ایا ہے' اس لئے میں ہر مسلمان کو اینے ے افعنل سجھتا ہوں۔ ملا ہرہے کہ اس میں جھوٹ اور غلط بیانی کا احتمال تو نمیں ہے کہ ویے بی مرو آ ید کھ دیا کہ "میں ہر مسلمان کو اینے ے

ا نظل سجیتا ہوں"۔ بقینا ایسا سجھتے ہوئے تبھی تو فرمایا۔ بسرحال 'کسی کو بھی حقیر سجھنا ' جا تر نہیں۔

## یہ مرض کن لوگوں میں پایا جا تا ہے۔

یہ حقیر بھے کی بات ان لوگوں میں خاص طور پر پیدا ہو جاتی ہے جو لوگ ومن کی طرف یلنتے ہیں عللہ شروع میں ان کے حالات دمن کے اعتبارے تھیک نہیں تھے ' بعد میں دین کی طرف آئے اور نماز روزے كے يابند مو كے اور وضع قطع اور لباس يوشاك شريعت كے مطابق بناليا ' معدیں آنے لگے، نماز باجماعت کے پایند ہو گئے --- ایسے لوگوں کے دلوں میں شیطان یہ بات ڈالٹا ہے کہ تم تو اب سیدھے رائے پر آگئے' اور یہ سب مخلوق جو گناہوں میں منهمک ہیں یہ سب جاہ حال ہیں' اور پھرا سکے نتیج میں یہ لوگ اکو حقیراور کم تر سمجھنے لگتے ہیں' اور حقارت ہے ان کو دیکھتے ہیں' اور ان پر دلخراش انداز میں اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسکے يتيم من شيطان ا نكو عجب مين بوائي مين محكم مين اور خود بيندي مين مبتلا كر دیتا ہے' اور جب انسان کے اندر اپنی برائی اور خود پندی آجائے تو بیہ چیز انیان کے مارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے 'اسلے کہ جب انیان کی نظر اس طرف جانے لکے کہ بین برا نیک ہوں اور دو سرے برے میں تو بس انسان مجب میں متلا ہو گیاہ رجب کے نتیج میں اسکے سارے اعمال ا كارت مو كئے۔ اسلے كه وہ عمل مقبول بے جو اخلاص كے ساتھ اللہ ك لئے کیا جائے اور جس عمل کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے کہ اس نے مجھے اسکی توفیق عطا فرمائی ۔ اسلنے کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہئے اور کسی کافراور فامق و فاجر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔

# کی کو بیار دیکھے تو بیہ دعا پڑھے۔

مدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان دو سرے کو سمی بیماری کے اندر جلا دیکھے توبید دعا پڑھے:

﴿ الحمد لله الذِّي عافاني ثما ابتلاه به، وفضَّلني

على كثير ممن خلق تفضيلاً ﴾

(زمذى كتاب الدعوات، باب ماينول اذا رأى مبنل)

"ات الله! آپ كا شكر ك آپ نے مجھے اس يمارى سے عافيت عطا
فرمائى جس يمارى ميں يہ جلا ہے اور بحت سے لوگوں پر آپ نے مجھے
فرمائى جس عطافرمائى "

# کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے تو میں دعا پڑھے۔

الد الك استاد فرما يا كرتے تھے كہ بيد دعا جو حضور اقدى صلى اللہ عليه وسلم في بيار كو دكيه كر يزجنے كى تلقين فرمائى ہے عيں تو جب كى عليه وسلم في بيار كو دكيه كر يزجنے كى تلقين فرمائى ہے عيں بي وعا يزده مختص كو كى گناه يا معصيت ميں جنا ديكتا ہوں تو اس دقت بھى ہي وعا يزده ليتا ہوں۔ مثل رائے جن گزرتے ہوئے بعض او قات ديكتا ہوں كہ لوگ سينما ديكھنے كے لئے لائن ميں كھڑے ہيں ،

ان کو دیکھ کریمی دعام زمے لیتا ہوں' اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر تا ہوں کہ اس نے جمعے اس کناہ ہے محفوظ رکھا۔ اس دعا کے پڑھنے کی دجہ سے کہ جس طرح بیار ترس کھانے کے قابل ہے ای طرح جو محض گناہ میں جلا ہے وہ بھی ترس کھانے کے قابل ہے کہ وہ اس معیبت میں جلا ہے اور اس کے لئے بھی دعا کرنی جاہے کہ یا اللہ! اس کو اس معیبت ہے نکال دیں۔ كيا معلوم كه آج جو لوگ كناه كى لائن مي كي بوع بي اور آب ان كو حقر اور ذلیل سمح رہے ہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالی ان کو توب کی توفیق دیدیں اور پھروہ تم ہے آگے لکل جائیں۔ اس لئے کس بات پر تم اٹرائے ہو؟ لنذا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو گناہوں سے بچنے کی توف**ی**ں دیدی ہے تو اس رِ الله تعالى كا شكر ادا كرو ' اگر ان كو كناموں سے جينے كى توفيق نيس موكى تو تم ان کے حق میں دعا کرو گئے یا اللہ! ان کو ہرایت عطا قرما دے اور ان کو اس بیاری سے نجات عطا فرما دے 'آمین - بسرحال ' کفرے نفرت ہو جگناہ ے 'معصیت اور نافرمانی سے نفرت ہو' لیکن آدی سے نفرت مت کرد' بلکہ اسکے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرو' اور جب اس ہے کوئی مات کنی ہو تو نرمی اور شفقت ہے کمو' ہدردی اور محبت ہے کمو' باکہ اس پر اثر انداز بھی ہو۔ مارے سارے بزرگوں کا بی معمول رہا ہے۔

### حضرت جینید بغدادی" کا چور کے پاؤں کو چومنا۔

یں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ عضرت جند محضرت جند کا یہ واقعہ ساکہ حضرت جند بغدادی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ساکہ حضرت جند بغدادی رحمت اللہ علیہ کرر رہے تھے 'ایک جگہ پر دیکھاکہ ایک آدی کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے' اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہے' اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہے' آپ نے لوگوں نے بتایا

کہ بید شخص عادی قتم کا چور ہے 'جب مہلی مرتبہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ كاث ديا كيا، اور جب دو مرى مرتبه كرا كيا توياؤل كاث ديا كيا اور اب جب تیسری مرتبہ بھر پکڑا گیا تو اب اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ آگے برجے اور اس کے پاؤں چوم لئے۔ لوگوں نے کما کہ حفرت! یہ اتنا براچور ہے اور عادی چور ہے ' آپ اس کا یاؤں چوم رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ اس نے بہت برا جرم اور مناہ کا کام کیا' جسکی وجہ ہے اس کو سزا دی منی۔ لیکن اس مخص کے اندر ایک بهترین وصف ہے' وہ ہے "استقامت" اگرچہ اس وصف کو اس نے غلط جگہ یر استعال کیا' اس لئے کہ جس کام کو اس نے اپنا مشغلہ بتایا اس ير ذنا ربا- اس كا باته كاث ديا كيا بحر بحي اس كام كو نهيس چمو ژا-پاؤں کاٹ دیا گیا پھر بھی اس کام کو شیں چھو ڑا ' حتی کہ موت کی سزا ہو حمیٰ لیکن اینے کام پر لگا رہا' اس سے پہ چلا کہ اس کے اندر استقامت کا وصف تخا اور ای وصف کی وجہ سے میں نے اسکے یاؤں چوم لئے۔ اللہ تحالی جمیں انی عبادت اور طاعات کے اندر سے وصف عطا قرما دے۔ آمن - بسرطال: جو الله کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آدمی سے نفرت نمیں کرتے' اسکی برائیوں سے نفرت کرتے ہیں' اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کی برے آدمی کے اندر اچھائیاں ہیں تو وہ حاصل کرنے کے لا کق ہیں' اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کرو۔ اور اس کو محبت اور پیارے سمجھاؤ' اور ای ہے جا کر بناؤ دو مرد ل ہے اسکی برائیاں بیان کرتے مت پھرو۔

# "ایک مومن دو سرے مومن کیلئے آئینہ ہے" کا مطلب۔

مديث شريف مين آياب كه:

﴿ المؤمن مرآة المؤمن ﴾

(ابوداود كتاب الادب باب في النصيحة)

ایک مومن دو مرے مومن کا آئینہ ہے' اگر آدی کے چرے پر کوئی داخ
د حب لگ جائے اور وہ آدی جاکر آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ آئینہ
بتا دیتا ہے کہ تمہارے چرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے' گویا آئینہ انسان کے
عیب بیان کر دیتا ہے' ای طرح ایک مؤمن بھی دو سرے معمن کا آئینہ
ہے' یعنی جب ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے اندرکوئی عیب دیکھے تو اسکو
پیار ہے محبت ہے بتا دے کہ یہ عیب تمہارے اندر موجود ہے' اسکو دور کر
او جیے آگر کمی انسان کے جسم پر کوئی کیڑا یا چوٹا چل رہا ہو' اور آپ
اس کیڑے کو اسکو جسم پر یا کپڑوں پر چلنا ہوا دکھے رہے ہیں تو محبت کا نقاضہ
سے کہ تم اسکو بتا دو کہ دیکھو بھائی! تمہارے جسم پر یہ گیڑا چل رہا ہے'
اسکو دور کر لو۔ اس طرح آگر کمی مسلمان بھائی کے اندر کوئی دینی خزابی
ہے تو پیار د محبت ہے اسکو بتا دیتا چاہئے کہ تمہارے اندر یہ خزابی ہے۔
اس کے کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کا آئینہ ہے۔

### ا یک کے عیب دو سروں کو مت بتاؤ۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مدعث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم کسی دو سرے کے اندر کوئی عیب دیکھو تو صرف اس کو بتاؤ کہ تمہارے اندریہ عیب ہے وہ سروں سے کتے مت چرد کہ فلاں کے اندریہ عیب ہے۔ اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ سے تنبیہ دی ہے 'اور آئینہ صرف اس مخص کو چرے کے داغ دھے بتا آ ہے جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہو آ ہے 'وہ آئینہ دو سرول کو نہیں بتا آ کہ فلال شخص کے چرے پر داغ دھے گئے ہوئے ہیں۔ للذا ایک مؤمن کا کام بیہ ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی یا عیب دیکھے تو صرف ای سے کے 'دو سرول سے اس کا تذکرہ نہ کرے کہ فلال کے اندر بیہ عیب اور بیہ برائی ہے 'کیونکہ اگر دو سرول کو نہ کرے کہ فلال کے اندر بیہ عیب اور بیہ برائی ہے 'کیونکہ اگر دو سرول کو اسکے عیوب کے بارے میں بتاؤ کے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کام میں تہماری نفیانیت شامل ہے 'پھر دہ دین کا کام نہیں ہو گا۔ اور اگر صرف اس سے تنمائی میں مجبت اور شفقت سے اسکو اسکے عیب پر شبیہ کرو گ تو اس سے تنمائی میں مجبت اور شفقت سے اسکو اسکے عیب پر شبیہ کرو گ تو سے بیہ اخوت اور ایمان کا نقاضہ ہے 'کیکن اسکو حقیر اور ذلیل سجھنا کی طال میں بھی جائز نہیں۔

الله تعالی جم سب کو سجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آ مین

﴿ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ﴾



1 / N

تاريخ خطاب ٢٩ردير ١٩٩٢ء

مقام خطاب : جامع مجدد ارا تعلوم كراجي

اصلاحی خطبات: جلد نمبر

# عرض ناشر

ختم بخاری کے موقع پر دار العلوم کراچی میں بڑائپر روئت اجماع ہو تاہے جس میں باہر ے بھی علاء، طلب اور ان مدارس سے تعلق رکھنے والے شہر کے معززین بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، زیر طاخطہ مضمون، حضرت موادنا محر تقی صاحب مد ظلم کا وہ بسیرت افروز خطاب ہے جو شعبان ۱۳۸۵ھ میں اس بایر کت موقع پر انہوں نے حاضرین کے سامنے فرمایا تھا، اور جس میں عرفی مدارس سے متعلق بہت سے امور پر حضرت موادنا کے سامنے فرمایا تھا، اور جس میں عرفی مدارس سے متعلق بہت سے امور پر حضرت موادنا کے بوے ولئشین انداز میں مؤثر روشنی ڈائی ہے، موادنا خیب الرحمٰن صاحب استاذ وار العلوم کراچی نے اسے شیپ ریکارڈر کی مدوسے نقل کیا تاکہ قار کین بھی دیکا طب" مورے کا شرف حاصل کر سکیں، موضوع کی اہمیت کے پیش نظریہ خطاب علیمرہ کرائے کی کی حصورت موادنا میں پیش فعد مت ہے۔

ولى الله ميمن

# بشمالله التحمية

# دینی **مدارس** دین کی حفاظت کے قلعے

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا-

امأيطنا

حعرات علاء كرام، ميرے عزيز طالب علم ساتھيو اور معزز حاضرين! السلام عليكم ورحمة الله ويركلة

تمبيد

میرے استاد کرم می الدیث حضرت مولانا مجان محمود صاحب دامت برکاتیم المعالیہ کے درس کے بعد میری لب کشائی یوں تو مناسب نہیں بھی، اس لئے کہ حضرت والا کے درس کے بعد کسی اور بات کی محفوائش نہیں۔ لیکن پھر حضرت نے ہی تھم فرمایا کہ کھ کلمات عرض کروں، اور معمول بھی ہیہ رہاہے کہ ختم بخاری کے موقع پر میرے براور بزرگ صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محد رفع حثانی صاحب یہ ظلم العالی کچھ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ وہ اس وقت سفر پر ہیں۔ اس کئے حضرت کا ارشاد ہوا کہ ان کی نیابت میں بچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں ۔

کندم اگر بچم نہ رسد جو نخیمت است

اس لئے معزت کی تغیل ار ثاویس آپ کے سامنے ماضر ہوں۔

الله جل جلالہ کا بے پایاں کرم وانعام ہے جس کا شکر کسی طرح بھی اوا نہیں ہو سکتا کہ آج اس نے اپنے فضل وکرم ہے وارالعلوم کی تقلیمی معروفیات شخیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرائی۔ یہ آخری مبارک درس جس میں ابھی الله تعالی نے ہم سب کو شرکت کی سعادت بخش۔ یہ صبح بخاری کا آخری درس تھا۔ الله تعالی کی کتاب کے بعد اس دوئ ذیمن پر سب نیادہ صبح کتاری کا آخری درس تھا۔ الله تعالی کی کتاب بعد اس دوئ ذیمن پر سب نیادہ صبح کتاب الم بخاری رحمۃ الله علیہ کی یہ کتاب بعد اس دوئ ذیمن پر سب نیادہ صبح کتاب الم بخاری رحمۃ الله علیہ کی یہ کتاب کیا ہے وار العلوم ہے اور حضرت والانے سارک سلسلہ شخیل کو بہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ وارالعلوم ہے۔ آج الحمدلله یہ مبارک سلسلہ شخیل کو بہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ وارالعلوم کے نقلی سال کا بھی اختیام ہوا۔ سال کے شروع میں جب تعلیم کا آغاز ہوا تھا تو اس کی شخیل میں شریک ہوسکے گا اور کون شریک نہیں ہوگا۔ الله تبارک وتعالی نے اپنے فضل وکرم ہے ہمیں یہ موقع عطا فرالی اور اس کی توقع عطا

# الله کی نعتیں بے شار ہیں

انسان پر خالق کائنات کی نعمتیں لا تمانی ہیں، تہامانس بی کی نعمت کو دیکھئے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ بیٹنی عظیم نعمت ہے۔ بیٹنی عظیم نعمت ہے۔ بیٹنی عظیم نعمت ہے۔ بیٹنی سائس لیٹا ہے تو ایک سائس کے اندر دو

لعتیں اللہ تبارک و تعالی کی جمع ہیں۔ سائس کا اندر جاتا ایک نعت ہے اور باہر آنا دو سری نعمت ہے۔ اگر سائس اندر نہ جائے تو موت ہے۔ اس موت ہے، اور بائس شرح ایک موت ہے۔ اس طرح ایک سائس میں دو لعتیں جمع ہیں۔ اور ہر نعت پر شکر ادا کرنا واجب ہے تو ایک سائس میں اللہ تبارک و تعالی کے دو شکر واجب ہوئے۔ اگر انسان صرف سائس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کرسک، دیگر نعموں کی بات تو دو سری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ان کا تبارک و تعالی کی رحمیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ان کا شار بھی ممکن نہیں "۔

### سب سے عظیم نعمت

ایمان کے نقاضوں کے علم کی فعت ہے کہ ایمان کیا نقاضا کر؟ ہے؟ کیا مطالبات رکھتا ہے؟ اس کے متیجہ میں انسان کے اوپر کیا فرائض دواجبات عائد ہوتے ہیں؟ یہ علم ایمان کے بعد سب سے بدی نعمت ہے۔

### دی مدارس اور پروپیکنژه

یہ ادارہ دارالعلوم جس کے تعلیم سال کا آج افتقام ہورہاہے، الحمداللہ ای علم دین کی فدمت کے لئے ادر ای علم کے پہنچانے اور پھیلائے کے لئے پچھ اللہ والوں نے اپنے افلاص کے ساتھ قائم فرایا تھا، اور ای راستہ پر حتی الامكان چلنے کی کوشش کررہا ہے۔ آج کی فعناء میں طرح طرح کے پوپیگنڈے، طرح طرح کے اعتراضات اور طعنوں کا ایک کے اعتراضات، ان دینی مدارس پر کئے جارہے ہیں۔ اعتراضات پچھ تو ان معائدین کی سیلاب ہے، جو ان مدارس کی طرف بہایا جارہا ہے۔ یہ اعتراضات پچھ تو ان معائدین کی طرف سے ہیں جو دین کے دغمن، اسلام کے دغمن اور اس ذھن پر اللہ کے کلہ کے غلب کے دغمن جیں۔ لیکن بعض او قات غلب کے دغمن ہیں۔ وہ ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض او قات غلب کے دغمن ہیں۔ میں مطرح طرح کے اعتراضات کے دلوں میں پیدا ہو ہات جیں۔ دانستہ یا غیردانستہ طور پر ان دینی مدارس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات ان کے دلوں میں پیدا ہوجاتے ہیں۔

# مولوی کے ہرکام پر اعتراض

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ بعض او قات بنی میں فرمایا کرتے تھے کہ "بیہ مولوی ملامتی فرقہ ہے" لیعنی جب کہیں دنیا میں کوئی خرائی ہوگی تو لوگ اس کو مولوی کی طرف مورٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی کوئی بھی کام کرے، اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلو ضرور نکال لیتے ہیں۔ مولوی اگر پیچارہ کوشہ نشین ہے اور اللہ اللہ کرر رہا ہے، قال اللہ ، قال الرسول کا درس دے رہا ہے تو اعتراض بیہ ہے کہ بیہ مولوی تو ونیا ہے ہے

خبرے، دنیا کہاں جارتی ہے ان کو اپنے ہم اللہ کے گنبدے نگلنے کی فرصت نہیں۔ اگر کوئی مولوی عام اصلاح کے لئے یا کسی اجماعی کام کے لئے گوش سے باہر نکل آئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کا تو کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرنا اور

آج برساست میں اور حکومت کے معالمات میں دفل انداز ہورے ہیں۔

اگر مولوی پیچارہ ایسا ہو کہ اس کے پاس مال وسائل کا نقدان ہو، نقرو نقک دستی کا شکار ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طالب علموں کے لئے مالی وسائل کا انتظام نہیں کرد کھا ہے، یہ مدرسہ سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ کہاں سے روٹی کھائیں گے؟ کہاں سے روٹی کھائیں گے؟ کہاں سے گزارہ ہوگا؟ اور اگر کسی مولوی کے پاس پسے زیادہ آگئے تو کہتے ہیں کہ لیکھتے یہ مولاناصاحب ہیں؟ یہ تو لکھے پتی اور کروٹر پتی بن گئے، ان کے پاس تو دولت ہیں کہ ان کے پاس تو دولت آگئی۔ تو اس بیچارے مولوی کا متی فرقہ ہے۔

#### يه جماعت اسلام كے لئے ذھال ہے

ایک قوم قووہ ہے جوہا قاعدہ اہتمام کے ساتھ، پردہیگنڈہ کرکے اہل علم اور طلبہ کے خلاف بد گمانیاں پھیلاری ہے بنوب سمجھ لیں، یہ اسلام دشنی ہے، اس لئے کہ اسلام کے دشمن اس حقیقت ہے واقف ہیں کہ اس روح زیمن کے اوپر جو طبقہ المحدللہ اسلام کے لئے ڈھال بنا ہوا ہے وہ یکی بوریہ نشینوں کی جماعت ہے، انہیں بوریہ پیشنے وائوں نے المحدللہ اسلام کے لئے ڈھال کا کام کیا ہے۔ یہ لوگ جلنے ہیں کہ جب تک مولوی اس روح ذیمن پر موجود ہے، انشاء اللہ ٹم انشاء اللہ اس زیمن سے اسلام کا خوان نہیں مطلب اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جس جگہ پر بوریہ نشین مولوی حتم ہوگئے، وہاں اسلام کا کس کس طرح نملیہ بوارا سلام کو منانے کی سازشیں کس طرح کیا۔ بگاڑا گیا، اور اسلام کو منانے کی سازشیں کس طرح کامیاب ہو کیں۔

الله تعالى نے بہت دنیاد كھائى ہے، اور عالم اسلام كے ایسے اليے علوں ميں جائے كا الله تعالى اب الله مارس كا ج مار دیا كيا ہے، ليكن اس كا تيج كھلى آئكموں سے

یوں نظر آنا ہے کہ جیسے کی چرواہے کو قبل کردینے کے بعد بھیروں کاکوئی وشہ دار نہیں ہو تا اور بھیڑیئے انہیں بھاڑ کر کھاجاتے ہیں۔ آج بہت سے خطوں میں عام مسلمانوں کا دی اعتبارے یکی حال ہے۔

### بغداديس دين مدرسه كى تلاش

میرا بغداد جاتا ہوا، بغداد وہ شہرہ جو صدیوں تک عالم اسلام کا پایہ تخت رہاہے، دہل خلافت عباسہ کا جاہ و جلال دنیائے دیکھا، اور علوم وفنون کے بازار گرم ہوئے، جب میں دہاں پنچا تو کس سے معلوم کیا کہ بہال کوئی مدرسہ ہے؟ علم دین کا کوئی مرکز ہے جہاں علم دین کی تعلیم دی جاتی ہو؟ میں اس کی زیارت کرتاجا ہتا ہوں۔

كى نے بتايا كه يبال ايسے مدرے كاكوئى نام ونشان نيس ب، اب تو مارے مدارس اسکولوں اور کالجوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب دین کی تعلیم کے لئے یو نیورسٹیول کی فیکشیز ہیں۔ ان میں دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے ، ان کے اساتذہ کو د مکھ کر میہ پہنہ چلانا مشکل ہو تا ہے کہ عالم تو کجا، یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ ان اواروں میں غلوط تعليم رائج ہے، مرد، عورتی ايك ساتھ ذير تعليم بيں، اور اسلام محض ايك نظريه ہو کر رہ گیا، جس کو تاریخی فلنے کے طور پر پڑھا پڑھایا جارہا ہے۔ زندگیوں میں اس کاکوئی ارْ نظر نهیں آی۔ جس ملرح مستشرقین پڑھتے ہیں۔ آج امریکہ، کینیڈا اور یورپ ک یونیورسٹیول میں بھی اسلای تعلیم ہوری ہے، اسلام پر حلیا جارہا ہے۔ وہال پر بھی مدیث فقہ اور تغییری تعلیم کا انظام ب، ان کے مقالات اگر آپ پڑھیں تو ایس ایس كاول كے نام نظر آئي م جن كا جارك سيد مع سادے مولويوں كو بھى بد نہيں ہو آ۔ بظاہر بڑی تحقیق کے ساتھ کام ہورہا ہے۔ لیکن وہ دین کی کیا تعلیم ہوئی جو انسان کو ا الان كى دولت بحى عطانه كرسك- مبح سے شام تك اسلامى علوم كے سمندر ميس غوط لگانے کے باوجود ناکام ہی لوٹتے ہیں، اور اس کے قطرہ سے طق بھی تر نہیں کرتے، مغرب كى ان تعليم كابول من كلية شرعية بحى ب، كلية اصول الدين بحى ب، كين اس کاکوئی اثر زندگی میں نظر نہیں آئا۔ ان علوم کی روح فناکردی کئی ہے۔
پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی مدرسہ نہ ہی، کوئی عالم جو پرانے طریقوں کے بور، جمیعے ان کا پیتہ تظاویا جائے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مینے عبدالقاور جیلائی " کے مزار مبارک کے قریب ایک میچر میں کھتب قائم ہے، اس کھتب میں ایک قدیم طریقہ سے پڑھا ہے، اس کھتب میں ایک قدیم استاد رہتے ہیں۔ جنہوں نے قدیم طریقہ سے پڑھا ہے، میں تلاش کرتا ہوا ان کی خدمت میں پہنچ گیا، وکھے کر معلوم ہوا کہ واقعہ پرانے طرز کے میں تلاش کرتا ہوا ان کی خدمت میں پہنچ گیا، وکھے کر معلوم ہوا کہ واقعہ پرانے طرز کے برزگ ہیں، اور انہیں وکھے کر احساس ہوا کہ کسی متقی عالم اللہ والے کی زیادت کی برزگ ہیں، اور انہیں وکھے کر احساس ہوا کہ کسی متقی عالم اللہ والے کی زیادت کی تعلیم حاصل کی تھی، چرے پر اللہ تعالی کے فضل وکرم سے علوم شریعت کے انوار نظر آگیا۔
آگ، اور ان کی خدمت میں تھوڑی دیر بہنے کر اندازہ ہوا کہ میں جنت کی فضاء میں آگیا۔

#### مدارس کے خاتمہ کوبرداشت نہ کرنا

سلام ودعا کے بعد انہوں نے جھے ہے دارالعلوم کے بارے میں پھے سوالات کے پاکتان ہے آیا ہوں، پھرانہوں نے جھے ہے دارالعلوم کے بارے میں پھے سوالات کے کہ جس مدرسہ میں آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ کیسا مدرسہ ہے؟ میں نے انہیں تفسیل بتلادی، پوچنے گئے وہاں کیا پڑھلا جاتا ہے؟ کون می کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ میں نے ان کتابوں کے نام ذکر کے جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کی چیخ نکل گئ، اور رو پڑے، آ کھوں ہے آئو جاری ہوگئے، کہنے گئے، اب تک یہ کتابیں تمہارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم تو آج ان کتابوں کا پڑھائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم تو آج ان کتابوں کا پڑھائے ہیں جس میں موجئے اور آج ان کانام من کر جھے رونا آگیا۔ یہ کتابیں اللہ والے پیدا کیا کرتی تھیں۔ ہمارے ملک ہوتا اور آج ان کانام من کر جھے رونا آگیا۔ یہ کتابیں اللہ والے پیدا کیا کرتی تھیں۔ ہمارے ملک ہوتا وال کا خاتر

بہنچاد بینے کہ اللہ کے لئے ہر چیز کو برداشت کرلیما، گراس طرح کے درسوں کو ختم کرنے کو ہرگز برداشت نہ کرنا، وشمان اسلام اس را زے واقف ہیں کہ جب تک یہ سیدهاساده پوریہ پر بینے والامولوی اس معاشره میں موجود ہے، مسلمانوں کے دلوں ہے ایمان کو کھرچا نہیں جاسکا، لہذا وشمنان اسلام نے اس کے خلاف پو پیگنڈہ کے اوپر اپنی پوری مشیزی نگائی بوئی ہے۔

# دین فیرت کے خاتمہ کا ایک علاج

شاعر مشرق اقبال مرحوم کے بارے یں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے آلا کے بارے بیل یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے آلا کے بارے بیل جگہ انہوں نے ایکی باتیں بھی کہد دی ہیں جو انسان کو حقیقت تک پہنچانے والی ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے اگریزوں اور وشمنان اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے افغانستان کے بارے بیل ایک شعر کہا ہے ۔

افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے سے علاج لما کو ان کے کوہ ودمن سے نکال دو

افغانیوں کی دینی غیرت کو اگر تباہ کرنا چاہیے ہو اور اس کو ختم کرنا چاہیے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ کہ لما بیٹا ہوا ہے ، اس واحد راستہ یہ ہے کہ لما کو اس معاشرے سے نکال دو، جب تک یہ لما بیٹھا ہوا ہے ، اس وقت تک ان کے دلوں سے ایمان کی غیرت کو نہیں نکالا جاسکیا۔

#### مدارس يراعتراضات

فرض مدارس کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے جارہے ہیں کہ یہ
چودہ سو سال پرانے لوگ ہیں، دقیانوی لوگ ہیں۔ یہ رجعت پیند لوگ ہیں۔ ان کو دنیا
کے حالات کی خبر نہیں ہے، ان کو اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ان کے پاس
دنیاوی علوم وفنون نہیں ہیں۔ یہ الفت مسلمہ کا پہیم النا چلانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ
تحرے مختلف او قات میں لگائے جاتے رہے ہیں، اور آج پھرپوری شدت سے ان کی

مدائے باز گشت ادارے ملک میں سالی دے ری ہے۔

سراعتراض بھی ہو رہاہے کہ دیلی مدارس وہشت گردین گئے ہیں، یہ ترقی کے دشن ہیں۔ وہشت گردین گئے ہیں، یہ ترقی کے دشن ہیں۔ وہشت گردی کا طعنہ ان کے اوپر، بنیاد پرستی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ترقی کے دشن پہندی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ترقی کے دشن ہونے کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس پیچارے مولوی کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس پیچارے مولوی کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس پیچارے مولوی کے اوپر جہندی ہوتی ہے۔

#### مولوی برا سخت جان ہے

میرے دالد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی بڑا سخت جان ہے۔ اس پر ان طعنوں کی کتنی ہی بارش کردو، یہ جر طرح کے حالات برداشت کرلیتا ہے، اس لئے کہ جب کوئی آدمی اس کوچہ جس داخل ہوتا ہے تو الجمدللہ کر مضبوط کر کے داخل ہوتا ہے، اس کو پہتے ہے کہ یہ سارے طعنے جھے برداشت کرنے پڑیں گے۔ دنیا جھے برا کہے گ، وہ ان سب طعنون کا استقبال کرتے ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے اس جس واضل ہوتا ہے۔

جس کو ہو جان وول عزیز اس کی گلی ٹیں جائے کیوں

 ﴿ فاليوم الذين امنوامن الكفّاريضحكون ﴾ (المعلففين:٣٣)

وہ وقت آئے گا، جب طعنے دینے والوں کے ملکے بیٹھ جائیں گے، ان کی آواز دھیی پڑ جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فعنل وکرم ہے اس طبقے کو عزت وشوکت عطافرمائیں گے جس طبقے کو آج بے حقیقت سمجماجا ہے۔

﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (الناقتون: ٨)

عزت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے
ہے دینی مدارس ان طعنوں کے طوفان میں الجمد لللہ چل رہے جیں۔ اور جب تک اللہ جلّ جلالہ کو اس دین حق کا بقاء منظور ہے، اس وقت تک انشاء اللہ سے مدارس موجود رہیں گے، لوگ جزار طبعنے دیا کریں، ان کے طعنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔

# مولوي کي روني کي فکر چھو ژدو

آج ہمارے ماحول کے اندر بار باریہ آواذیں اضی جیں کہ ان دی مداری کو بند

کردیا جائے ان کو ختم کردیا جائے ، بہت ہے لوگ ایسے بھی جیں جو اگرچہ عزاد کی وجہ ہے

نہیں ، لیکن ہمدردی بی کے پیرایہ جی ان نعووں کے ساتھ ہم آواز ہوجاتے جیں۔ اور

بعض او قات اپنی وانست میں اصلاح بی کی غرض ہے مشورے دیتے ہیں۔

بعض او قات اپنی وانست میں اصلاح بی کی غرض ہے مشورے دیتے ہیں۔

بھی کوئی یہ کہد دیتا ہے کہ مولویوں کے کھانے ، کمانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔

لہذا ان کو کوئی ہنر سکھانا چاہئے۔ بر مینی کا کام سکھادو ، پچھ لوہار کا کام سکھادو ، پچھ ایسے

صفعتی کام سکھادو کہ یہ اپنی روئی کما سکیں ، نوگ طرح طرح کی تجویزیں لے کر آتے ہیں

کہ ایک دار الصنائع قائم کردو ، تاکہ ان مولویوں کی روٹی کا بند وبست ہوجائے۔

میر سےوالد ماجد قدس اللہ سمرہ فرمایا کرتے سے کہ اللہ کے لئے اس مولوی کی روٹی

کی گر چھوڑ دو ، یہ اپنی روٹی خود کھا کمالے گا اس کی فکر چھوڑ دو ، بجھے پچھ مثالیں الی کی دے دو کہ سمی مولوی ۔ نور کھی کی ہو۔ بہت سے نی ایک ڈئی اور

اسرؤگری رکھے والوں کی مثالیں میں دے دیتا ہوں جنہوں نے خود کشی کی، اور حالات

ے نگ آگراپ آپ آپ کو ختم گرڈالا۔ اور بہت ہے ایسے ملیں گے جو ان ڈگریوں کو لئے جو تیاں چھاتے پھرتے ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی، لیکن ایک مولوی ایسا نہیں بتا سکتے جس نے طلات سے نگ آگر خود کشی کی ہو، یا اس کے بارے میں یہ کہاگیا ہو کہ وہ بیار بیشا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مولوی کا بھی انتظام کردیتے ہیں۔ دو مروں سے بہت اچھا انتظام فرماتے ہیں۔

#### اس دنیا کو تحکراوو

میرے طالب علم ساتھیو! اچھی طرح سمجھ لو، اس دنیا کا خاصتہ بیہ ہے کہ جتنا آدمی اس دنیا کے پیچے دوڑے گا، دنیا اس سے بھائے گی، اور بعتنا اس دنیا سے بھائے گا، دنیا اس کے چیچے بھائے گی۔ کسی نے اس کی مثل سائے ہے دی ہے، اگر کوئی آدی سائے کے يجي بعاكنا شروع كردے تو سايہ اس ب آئے آئے برهتارے كااور وہ سائے كو پكڑ نہیں سکے گا، اور اگر کوئی شخص چینے موڑ کر بھاگنا شروع کردے تو سابہ اس کے چیجے بھاگنا شروع کردے گا۔ ای طرح انسان جتنا اس دنیا کا طالب ہو گا، دنیا اس ہے دور بھاکے کی اور جتنااس سے دور بھاگے گا اور اس سے سیچے دل سے منہ مو ڈ لے گاتو دنیا اس کے آگے ذیل ہو کر آئے گی وہ تھوکریں مارے گا، گردنیا اس کے قدموں پر آکر گرے گی- اور عام طور پر و کھے لو، اللہ کے جن بندوں نے اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کے دین کے لئے اپنی زند گیوں کو و تف کردیا اور اس کی خاطر دنیا کو ایک مرتب ٹھو کرمار دی تو الله في ان ك قدمول من ونياكواس طرح بميج دياكه وو مرك رشك كرتے ميں الله تارک و تعالی ایسا انظام کرتے میں اور آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ اللہ والوں کی عزت كياب؟ رب كريم بمي اسيخ فعن وكرم س اخلاص عطا فرمائ، اور اينابناك- اور ہارے داوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرماوے اور جمیں اپنی زندگیاں اسے وین کی خاطر وقف كرنے كى توقيق عطا فرمادے آھن۔ اور پھر انشاء اللہ ونيا و آخرت من كہيں كھانا - البذا مولوی کی روثی کی فکر آپ چھوڑ ویں، اللہ تبارک و تعالی بہترین

کفیل ہے۔۔۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ سمرہ فرمایا کرتے تھے کہ خالق کا نتات کوں کو روزی دیتا ہے، گد هوں کو دیتا ہے، خزیروں کو دیتا ہے، وہ اپنے دین کے حاملوں کو کیوں نہیں دے گا، اس لئے تم بیہ فکرچھوڑ دو۔

#### مولوی کولوہار اور بڑھئی مت بناؤ

ایک دین کے حال کو دین کا پیغام مؤثر انداز میں پنچانے کے لئے اور اس کو دنیا میں پنچانے کے لئے اور اس کو دنیا میں پنچانے کے لئے بعض دنیاوی علوم وفنون کی بھی ضرورت ہے، اور فقیہ وہ ہے جو حالات ذمانہ ہے واقف ہو، اس نیت ہے وہ جو پچھ پڑھے اور پڑھائے، وہ دین کا بی حصد ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ایک مرتبہ آپ نے مولوی کو بڑھتی یا لوہار بتادیا تو پچروہ برھتی یا لوہار تادیا تو پچروہ برھتی یا لوہار کا کام بھی سکھے برھتی یا لوہار کا کام بھی سکھے بیشہ ارذل کے تاہم ہوتا ہے، ایک مولوی ہے اس نے بڑھتی یا لوہار کا کام بھی سکھے لیا، اور اس نے یہ موجا کہ سارا وقت تو بڑھتی یا لوہار کے کام میں لگاؤں گا، اور اللہ تحالی موقع وے گا تو بغیر شخواہ کے دین کی خدمت کروں گا تو ایسا مولوی بڑھتی یا لوہار، بی بن موقع وے گا تو بغیر شخواہ کے دین کی خدمت کروں گا تو ایسا مولوی بڑھتی یا لوہار، بی بن

#### أيك سبق آموزواتعه

میرے والد ماجد قدس اللہ مرونے ایک واقعہ سنایا تھا کہ: ہمارے ایک بڑے

بزرگ وارالعلوم دیو برز کے نامی گرامی استاذ حضرت مولانا مجر سہول عثانی صاحب رحمة

الله علیہ تھ، یہ حضرت شخ البند حضرت مولانا محود الحس صاحب رحمة الله علیہ کے

فاص شاگر دیتھ، علم وادب میں بہت آگے تھے۔ وارالعلوم دیو برز میں پڑھایا کرتے تھے،

ورحاتے پڑھاتے خیال آیا کہ ہم مدرے میں پڑھا کر شخواہ لیتے ہیں، یہ تو مزدوری ہوئی،

دین کی خدمت نہ ہوئی، وین کی خدمت تو وہ ہے جو بغیر شخواہ کے کی جائے، ہم جو شخواہ

لے کر پڑھاتے ہیں، معلوم نہیں اس کا اجر بھی ملے گایا نہیں ؟ اس واسطے اپنے لئے کوئی

ابیاذربید معاش تلاش کریں کہ اپنا گزارہ ای میں ہوجائے، اور فارغ وقت میں اللہ کے دین کی خدمت بغیرمعلوف کے کریں، مثلاً نہیں وعظ کردیا، نہیں تقریر کردی، مجھی فتویٰ لکھ ویا، چنانچہ ای دوران ایک سرکاری تعلیم گاہ ہے ایک چیش کش آگئ کہ آب مارے يبل آكر برهائي، اتى تخواہ آپ كو دى جائے گ- (يه آپ جائے إلى ك سرکاری اداروں کے اندر استاد کا کام بردا بلکا ہوتا ہے، سارے دن میں گھنٹ دو گھنٹ بر حانے کے ہوتے ہیں اور بر حانے میں بھی ایسامواد نہیں ہو تاکہ اس کے مطالعہ میں کوئی مشکل پیدا ہو، یہ تو دیلی مدارس ہی ہیں کہ مولوی پانچ کھنے پر حاتا ہے اور پانچ کھنے را حانے کے لئے وی گھنے مطالعہ کرتا ہے، کولبو کے بتل کی طرح کام کرتا ہے، کالجوں اور اوندورسٹیوں میں بد کو لہو کا سل نہیں بایا جاتا) بہرمال، مولانا نے سوچا کہ وین کی خدمت کرنے کا یہ اچھا موقع ہے، وہاں دو مھنے پڑھاؤں گا۔ باتی وقت بغیر اجرت ومعاوض کے دین کی خدمت انجام دوں گا۔ ای جذب کے تحت حضرت شخ البندے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ پیش کش آئی ہے اور اس غرض سے جانا چاہتا ہوں، حضرت شیخ البندنے فرمایا کہ: اچھا بھئ تمہارے ول کے اندر داعیہ ہے تو جاکے دیکھ لو، حضرت نے سوچا کہ ان کے دل میں داعیہ قوی ہے ، اور اس وقت روکنامناسب نہیں ، اس لئے اجازت دے دی اور وہ ملے گئے۔ چھ مینے گزر گئے، چھ مینے کے بعد چھٹیول میں دبوبند آئے تو شیخ البند رحمة الله عليه نے پہلی بى ما قات ميں يوچھاك مولانا سبول صاحب! آپ اس خیال ے گئے تھے کہ سرکاری مدرسد میں پڑھانے کے او قات کے علاوہ دین كى خدمت انجام ديل مح، يه بتاؤك اس عرصه من كتني تصانيف لكمير؟ كتن فتو لكے؟ اور كتنے وعظ كبے؟ اس كا حساب تو وے دو، تو مولانا رويزے، اور فرمايا ك حضرت به شیطانی و هو که تھا، اس لئے که وار العلوم میں رہ کر اللہ تعالیٰ خد مت وین کی جو تونیق عطا فرمائے تھے، وہاں جاکر اس کی آدھی بھی توفیق نہیں رہی۔ حالا نکہ فارخ وقت کئی گنازیارہ تھا۔

يه واقعه سائے كے بعد ميرے والد قدس الله مره فرمايا كرتے تھے كه الله جارك،

وتعالی نے ان مدارس کی نضامیں ایک خاص برکت اور نور رکھاہے اور اس میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی اخلاص عطا اللہ تبارک و تعالی خدمت دین کی یہ توفق عطا فرمادیتے ہیں، بس اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے، اور یہ تخواہ جو مل رہی ہے یہ تخواہ نہیں ہے، یہ در حقیقت نفقہ اور ترچہ ہے، اور اس نفقہ پر رہے ہوئے کام کرو تو اللہ تبارک و تعالی خدمت دین کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔ انشاء اللہ۔

#### درس وبذريس كى بركت

یں اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں، اور شاید میرے سارے رفقاء اس لی تائید فرائیں گے کہ جس زمانہ یں دار العلوم میں درس جاری رہتا ہے اس زمانہ کا مقابلہ چھٹی کے زمانہ ہے کرکے دیکھ لو، جب چھٹی کا زمانہ آتا ہے تو ہم پہلے ہے منصوب بناتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کریں گے، لیکن جتنا کام درس کے زمانہ میں ہوجاتا ہے چھٹی کے زمانہ میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی درس کی دجہ ہے برکت عطا فرمادیتے ہیں۔

## طلبه كاكيرئيرآ فحرت سنوارنا

اس سال دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو پچاس ہے۔ اور قرآن کریم کے جو مکاتب شہر میں قائم ہیں۔ ان میں طلبہ کی تعداد پائج چو ہزار سے زیادہ ہے، دورہ صدیث میں ایک سو اشاون طالب علم سے جو اس سال فارغ التحصیل جو رہے ہیں۔ الحمد للہ عالم بن رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتن ساری تعداد کہاں کھے گی، ایک لفظ زبان ذدہے کہ ان کا کیر ہز کیا ہے؟ ان کا مستقبل کیا ہے؟ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آئیا:

#### حضرت معروف كرخي كاليك واقعه

حصرت معروف كرخي بزے درجہ كے اولياء اللہ بي سے بيں۔ بغداد بي ان كامزار

ہے، ہیں ہی الجمد اللہ ان کے مزار پر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ وجلہ کے کنارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جارہے تھے۔ ای دوران دریائے وجلہ ہیں ایک کشی گزری جس میں پڑھ آزاد منش نوجوان سوار تھے، اور گاتے بجاتے جارہے تھے، شوخیوں اور رنگ رلیوں ہیں مست تھے، کشتی جب حضرت معروف کرفی کے پاس ہے گزری توان کود کھے کر ان نوجوانوں کی رگ طرافت پھڑک انٹی، کوئی جملہ بھی چست کردیا، رنگ رلیوں کے دوران کوئی مولوی آجائے اور اس پر کوئی جملہ کس دیا جائے، اس ہے اچھی کیابات ہے؟ حضرت معروف کرفی کے برابر جی جو صاحب تھے، انہوں نے عرض کیا کہ: حضرت معروف کرفی کے برابر جی جو صاحب تھے، انہوں نے عرض کیا کہ: حضرت بد اوہاش لوگ جو خود تو فتی و جورجی جملا ہیں ہی، بید اللہ والوں کی شان جی بھی گئتا نی کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بدوعا کرد ہی جو حدرت معروف کرفی نے ہاتھ گئتا نی کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بدوعا کرد ہی جو حدرت معروف کرفی نے ہاتھ افعات اور ہارگاہ النی جی عرض کیا:

"یا الله آپ نے ان نوجوانوں کو دنیاوی سترتیں عطا فرمائی ہیں، مااللہ ان کو آخرت کی بھی مشرتیں عطافرما"۔

آپ کا سائمی کہنے لگا کہ: حطرت آپ نے تو ان کے حق میں بددعا کرنے کے بجائے دعا کردی۔ حطرت کرفی کے جواب دیا کہ میرا کیا نقصان ہوا؟ میں نے تو ان کے لئے آٹرت کی مشرقوں کی دعا کی ہے، اور آٹرت میں مشرقیں تب بی حاصل ہو سکتی ہیں جب یہ میچ معنی میں مسلمان اور نیک بنیں۔

برحال، جو آدی مدرسد می ویلی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا ہے وہ در حقیقت معروف کرخی کی اس بات پر عمل کرتا ہے کہ میرے دو سرے مسلمان بھائوں کی جس طرح ونیا بہترہے، اللہ تعالی ان کی آخرت کو بھی بہتر کردے۔ یہ طلبہ اپنی اور دو سرول کی آخرت بہتر بیال آتے ہیں، یکی ان کاکیریئر ہے اور یکی ان کا مستقبل ہے۔ اللہ تعالی ان کے مستقبل کو خراب نہیں کرتے۔ کی کو ان کی فکر ک منتقبل ہے۔ اللہ تعالی ان کے مستقبل کو خراب نہیں کرتے۔ کی کو ان کی فکر ک منرورت نہیں، فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بہیں اپنے فضل وکرم سے ایمان پر قائم مرکب اوروین کے تقاضول پر عمل کی قریش عطافر بائے۔ آئین۔

#### مدارس کی آمدنی ادر مصارف

اس دارالعلوم كالمالن خرج لا كمول رويه من باوراس كاكوئى بجث نبيس بناً، اتنے بڑے خرج کا کوئی ادارہ وٹی مدارس کے علاوہ آپ مجھے رکھاد بجئے جس کا بجث نہ بنآ مو، بجث وہاں بنآ ہے جہال آمانی کے ذرائع متعین مول، آمانی بی کے دائرے میں اخراجات کامیزانیہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ہمیں نہیں معلوم کر آئندہ کتنی آمدنی موگی؟ آج تک مجمی بجٹ کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اللہ کے فضل دکرم سے ضرورت کے سب كام موجلت ين- لوك يوجيع بي كر سالاند انا بزا خريد ب تو آماني كيا ب؟ متقل آمنی جس کے بارے میں بقین سے میں بتلاسکوں، کھے نہیں ہے البتہ کھے مكانات وقف كے بيں ان كے كرايه كى مجموعى آمانى بشكل بچاس ساٹھ بزار كے قريب اوگ، لوگ او مجمع بین کہ چر مزید خرجہ کہاں ہے آتا ہے؟ بیں جواب بین عرض کیا کرتا ہول کہ مجھے معلوم نیس کہ کہاں ہے آتاہے۔ واقعہ بھی یہ ہے اور اس میں کوئی مبالفہ نہیں، باقی کمال سے آرہ میں اور کس طرح آرہ میں۔ جھے نہیں معلوم۔ دار العلوم کی طرف سے نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی اعلان ہے نہ ایک کی جاتی ہے کہ دارالعلوم کے اندر ان فرج ہو تاہے آپ اس میں چندہ دیں۔ فون افعا کر کی سے ذکر كرنے كالجمى معمول نہيں ہے۔ آج سے يندره ون يہلے جب ميں سفرر جاربا تعالق اس وقت پیۃ چلا کہ \* مبان کے مہینے کے اخراجات موجود نہیں ہیں۔ جو بیکنس ہے وہ شعبان کے اخراجات کے لئے بھی کانی نہیں۔ اس وقت بھی کسی ہے ذکر نہیں کیا، البتہ ایک دوست الفاق ، آگ، ان عضاً ذكر أكيا، كرمعلوم نيس كياك كيابوا؟

# الله عانك ليتي

البت ميرے والد ماجد رحمة الله عليه ايك بات سكھا كے بيں كه جب بهى اليا موقع آئے آئے الله على الله على الله الله الله على الله الله على الل

تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ چھیلادیئے اور مانگ لیا۔ میں نے آنے کے بعد ابھی تک پوچھا بھی نہیں کہ دفتہ ضرورت کا کوئی کو چھا بھی نہیں کہ بوزیشن کیا ہے؟ ابھی تک معلوم نہیں، لیکن الحمد نشہ ضرورت کا کوئی کا ماللہ تارک و تعالی روکتے نہیں۔ یہ ہمارے والد ماجد کے اخلاص کا اور ان کی نالہ نیم شبی کا، اور میرے شیخ معرت واکثر عبد البحق کی دعاؤں کا اور ان کے اخلاص کا صدقہ ہے۔

اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارے زور بازو پر چھوڑا جاتا او اتنا ہذا او ارہ نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالی اپنے فعنل و کرم ہے ان بزرگوں کی دعاؤں اور اخلاص کے نتیجہ میں الحمد للہ اس کو چلارہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس کے کفیل ہیں۔

# بدر رسمے دنی دکان نہیں ہے

میرے والد ماجد نے بیات قر سی کہ ہم نے کو ڈوکان نہیں کھول ہے۔ ہس کا ہردم ، آن چا رہتا ضروری ہو، جب تک اصول صحیحہ سے اس کو چلاسکو چلاؤ، جب بید خیال ہو کہ اصول کو پامال کرنا پڑے گا، اور دین کی ہے عز آل کرنی پڑے گا۔ است تالہ قوالی دینا اور برند کردینا، بید ومیت کر کے تشریف لے گئے۔ الحمد اللہ آج تک اللہ تعالی اپنی اور میت سے ، اس کو چلارہ ہیں۔ بید مثال دنیا کے کی اوارہ میں نہیں سطے گی۔ بید اللہ بقل جال کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس کو ہر انسان اپنی میں نہیں سطے گی۔ بید اللہ بقل جال کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس کو ہر انسان اپنی تجریز ہیں اصلاحات کی غرض سے کوئی آدی اس میں اصلاحات کی غرض سے کوئی تیار ہیں۔

لیکن کوئی شخص میہ جاہے کہ میہ دینی مدرسہ اپنی روش سے ہٹ کر کسی اور طریقے میں تہریل ہوجائے۔ یہ انشاء اللہ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، اور جب تک سائس میں سائس ہے، یہ اپنی روش سے نہیں ہے گا، انشاء اللہ اور جس دن اس کو ہٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کو اس مزاج کے ساتھ اس کو ہٹاتا پڑا، اس دن اس کو ہٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کو اس مزاج کے ساتھ قیامت تک قائم رکھے اور اس کو اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفق عطا فرمائے۔ میں نے قیامت تک قائم رکھے اور اس کو اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفق عطا فرمائے۔ میں نے

آپ کاوفت لے لیا، لیکن یہ ایک ضروری بات تھی جو کہنی ضروری تھی۔

# تم ای قدر پیجانو

ميرے طالب علم ساتھيوا

آپ بہاں ہے فارغ ہونے کے بعد اس دنیا میں جاؤ گے، جس میں لوگ طعنوں اور اعتراضات کے تیر کمانوں میں چڑھائے ہوئے ہیں، جہاں پہنچو گے وہاں ان تیروں اور طعنوں کی بارش ہوگ، لیکن میہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سیابی ہو۔

میرے بزرگ حفرر عی الحدیث حفرت مولانا محد ذکریا صاحب رحمة الله علیه ایک مرتبدای معجد میں بیٹھ کر صرف ایک جملہ فرما گئے تھے۔وہ اپنے دل پر نقش کرلو، وہ جملہ بیہ ہے:

#### "طالب علموا اين قدر پيچانو "

الله تبارک وتعالی نے تم کو علم کی دولت سے نوازا ہے، الله تعالی نے تم کو اپنے دین کی خدمت کے لئے کچنا ہے۔

یہ نعت اور یہ عزت تمام دنیا پر بھاری ہے، خواہ یہ دنیا والے کتنے ہی اعتراضات کریں۔ تمہارے دل کے اندر اپنے دین کی عزت ہوگی تو اس کو کوئی نہیں مناسکے گا۔ جب تم اس یقین کے ساتھ و دنیا ہیں جاؤ کے تو انشاء اللہ تم ہر جگہ مربلند ہو کے۔ بشر طیکہ تم نے جو علم یمبال حاصل کیا ہے اس کو اپنی ذندگیوں میں اپناؤ۔ اور اس کو دنیا میں کھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ تعالی تمہیں قدم قدم پر اپنی نفرت سے نوازے، تمہارے لئے قدم قدم پر کامیابیوں اور کامرافیوں کے در: ازے کھولے اور اللہ تعالی ہم سب کو بیشہ اپ دین پر قائم رہنے اور اس علم کی قدر پچھانے کی تونیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمہارا حای اور ناصر ہو۔ آمین۔

قرمائے۔ اللہ تعالی تمہارا حای اور ناصر ہو۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



تاریخ خطاب : جامع مجد بیت المکرم

گلشن ا قبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

# بشمالله التحيالتحيية

# بيارى اور بريشانى ايك نعمت

الحمداله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماكثيراكثيرا-

اما بعدا

﴿ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : اشدالناس بلاءً الانبياء ثم الأمثل فالأمثل ﴾

# بریثان حال کے لئے بشارت

اس مدے میں اس فض کے لئے بشارت ہے جو محکف پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں جمل ہو اور وہ دعا میں جمل ہو اور وہ دعا میں جمل ہو اور ان پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہو اور وہ دعا کے ذریعہ اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی قطر کررہا ہو۔ ایسے فض کے لئے اس مدے میں بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی محبت میں اور اپنے فضل وکرم سے یہ تکلیف دی ہے اور اس تکلیف کا مشاہ اللہ تعالی کی نارا نسکی نہیں ہے۔

# بريثانيول كى دولتميس

جب انسان کی پرشانی میں ہو۔ یا کی بیاری یا تکلیف میں ہو۔ یا افلاس اور تک دی میں ہو۔ یا افلاس اور تک دی میں ہو۔ یا گھر کی طرف سے پرشانی مو۔ اس حم کی جنٹی پرشانی یا بیروزگاری کی پرشانی میں ہو۔ یا گھر کی طرف سے پرشانی ہو۔ اس حم کی جنٹی پرشانیاں جو انسان کو دنیا میں چش آئی جیں بو دو حتم کی ہوتی جیں۔ پہلی حتم کی پرشانیاں وہ جیں جو اللہ تعالی کی طرف سے قبراور عذاب ہوتا ہے۔ کناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آئ سے میں لئی ہے۔ لیکن بعض او قات اللہ تعالی انسان کو دنیا میں ہمی عذاب کامزہ چکھاد ہے جیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ولناديقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون﴾

لینی آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں ہمی تمو ڑا سا عذاب چکھا دیے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدا عمالیوں سے ہاز آجا کیں۔ اور دو سری شم کی اس اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعہ بھے کے ورجات بلند کرتے ہوتے ہیں۔ اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو اجر وقواب دینے کے لئے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔

#### " تكاليف" الله كاعذاب بين

لیکن دونوں حتم کی پریشانیوں اور تکالیف میں فرق کس طرح کریں گے کہ یہ پہلی حتم کی پریشانیوں اور تکالیف کی پریشانیوں اور تکالیف کی پریشانیوں اور تکالیف کی بریشانیوں اور تکالیف کی علامات الگ الگ ہیں۔ وہ یہ کہ اگر انسان ان تکالیف کے اندر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیج میں وہ اللہ تعالی کی نقد یہ کا حکوہ کرنے گئے۔ مثلاً یہ کہنے گئے کہ (نوز ہافتہ) اس تکلیف اور پریشانی کے لئے میں ہی رہ کیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف کوں آری ہے؟ یہ پریشانی مجھے کیوں دی جاری ہے؟ وفیرو اور

الله تعالی کی طرف سے دیے ہوئے احکام چھو ڈوے، مثل پہلے نماز پڑھتا تھا اب تکلیف کی وجہ سے نماز پڑھتا تھا اب وہ معمولات کی وجہ سے نماز پڑھتا تھا اب وہ معمولات کی وجہ سے نماز پڑھتا چھو ڈو وا یا پہلے ذکر واڈکار کے معمولات کا پابند تھا اب وہ معمولات کی ورور کرنے کے لئے دو سرے طاہری اسباب تو افقیار کردہا ہے لئین الله تعالی سے توبہ واستعفار نہیں کرتا۔ وعانہیں کرتا۔ یہ اس بات کی علامات ہیں کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ الله تعالی کی طرف سے اس انسان پر قراور عذاب ہے اور سزا ہے۔ الله تعالی ہر مؤمن کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئین۔

## '"تکالیف"الله کی رحمت بھی ہیں

اور اگر تکالف آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کررہا ہے اور وعاکررہا ہے

کہ یا اللہ اُ بی کرور ہوں۔ اس تکلیف کو برداشت نہیں کرسکا۔ یا اللہ اُ مجھے اس

تکلیف سے اپنی رحمت سے نجات دے دیجئے۔ اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ

نہیں ہے وہ اس تکلیف کا احساس او کررہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج اور خم کا اظہار بھی

کررہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کررہا ہے بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے

تیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کررہا ہے۔ پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ پہلے

توادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے اور یہ تکالیف اس کے لئے اجر

تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے اور یہ تکالیف اس کے لئے اجر

واواب کا باعث ہیں۔ اور یہ تکلیف بھی اس کے لئے رحمت ہے۔ اور یہ اس انسان

کے ساتھ اللہ کی مجتت کی دلیل اور علامت ہے۔

# کوئی شخص پریشانی سے خالی نہیں

اب سوال پیرا ہو کہ جب کمی کو دو مرے سے مخبت ہوتی ہے تو مُخبت میں تو اس کو آرام پھنچا باتا ہے، راحت دی جاتی ہے تو جب اللہ تعالی کو اس براے سے مُخبت ہے تو اس بندے کو ارام پہنچانا چاہئے۔ پھر اللہ تعالی اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو بھی نہ کہی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی صدمہ اور پریشائی نہ ہو۔ چاہے وہ بڑے ہے بڑا نمی اور تیفیہر ہو، ولی اور صوفی ہو، یا پاوشاہ ہو، یا مرمایہ وار ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا ہیں تکلیف کے بغیر ڈندگی گزارے، اس لئے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خالص خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے۔ بلکہ وہ عالم جنت ہے۔ جس کے بارے ہیں فرمایا کہ لا خوف علیہ ولا ہم یعزنون لیعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم بارے ہی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا، کہی سردی ہوگی کھی گری ہوگا۔ کہی دھوپ ہوگی کہی خوشی اور راحت کا مقام تو ہے ہے۔ دنیا تو اللہ تعالی نے بنائی ہی الی ہے کہ اس میں کہی خوشی ہوگی اور راحت کا مقام تو ہے ہے۔ دنیا تو اللہ تعالی نے بنائی ہی الی ہے کہ اس میں کہی خوشی ہوگی اور راحت کا مقام تو ہوگا، کہی سردی ہوگی کہی گری ہوگی۔ کہی دھوپ ہوگی کہی چھاؤں ہوگی۔ کہی ایک طالت ہوگی کہی دو سری طالت ہوگی۔ لہذا یہ مکن نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا ہیں ہے غم ہو کر بیٹھ جائے۔

### ايك نفيحت آموز قصته

حفرت تحکیم الامت قدس الله مرون اپنه مواعظ میں ایک قصد لکھا ہے ایک فخص کی حفرت فضر علیہ فخص کی حفرت فضر علیہ السلام ہے الماقات ہوگئی۔ اس فخص نے حفرت فضر علیہ السلام ہے کہا کہ حفرت امیرے لئے یہ وعا فراویں کہ مجھے ذندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ماری ذندگی ہے غم گزر جائے۔ حفرت خضر علیہ السلام نے فرایا کہ یہ وعاقو میں نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس دنیا ہیں غم اور تکلیف تو آئے گی۔ البت ایک کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ تم دنیا ہیں ایسا آدی خلاش کروجو تمہیں سب سے ذیاوہ بے غم یا الله تعالی ہے یہ وعاکروں گاکہ کم غروالا نظر آئے۔ پھر جھے اس شخص کا پہت تاریا، میں الله تعالی ہے یہ وعاکروں گاکہ الله تعالی تمہیں اس جیسا بنا کی وعاکراوں گا۔ اب جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی وعاکراوں گا۔ اب جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی وعاکراوں گا۔ اب جیسا بنے کی

وعا کراؤں گا۔ چرود سرا آدی اس سے زیادہ دد ت مند تظر آیا تو چریہ فیملمبدل دیتا کہ نہیں، اس جیسا بننے کی وعاکراؤں گا۔ غرض کافی حرصہ تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جو ہری اور زرگر نظر آیا جو سونا جاندی، جوا ہرات اور قیتی پھرکی تجارت کر؟ تما۔ بهت بدی اور آراسته اس کی دو کان حمی، اس کا محل بدا عالی شان تفال بدی جبتی اور اعلی حم کی سواری محی۔ نوکر چاکر خدمت میں گئے ہوئے تھ، اس کے بیٹے برے خوبصورت اور نوجوان تھے۔ ظاہری طالت دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص برے عیش و آرام میں ہے۔ اس نے فیملہ کرلیا کہ اس جیسا نینے کی دعا کراؤں گا۔ جب والی جانے لگا و خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری عالمت توبہت المجھی ہے کہیں ایسانہ ہو کہ اندرے کی بیاری یا بریشانی میں جملا ہو۔جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہوجائے۔ اس لئے اس جو ہری سے جاکر ہوچمنا جائے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ یہ شخص اس جو ہری کے پاس کیا اور اس سے جاکر کہا کہ تم بڑے بیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو۔ دولت کی ریل پیل ہے، نو کر چاکر لگے ہوئے ہیں۔ تو میں تم جیسا بنتا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندرونی طور پر حمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیاری یا مصیبت کے اندر جلا ہو؟

وہ جو ہری اس شخص کو تہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں بڑے بیش و آرام میں ہوں۔ بڑا دولت مند ہوں۔ بڑے نو کر چاکر فدمت گزاری میں ہوئے ہیں۔ لیکن اس دنیا ہیں جھے سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نہر ہوگا، پھراس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کا بڑا عبرت ناک قضہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ خوبصورت اور جوان بیٹے جو تمہیس نظر آرہے ہیں یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں بیس ۔ حس کی دجہ سے میرا کوئی لوے افت اور پریٹائی سے خالی نہیں گزر آ اور اندر سے میرے دل میں غم اور صدمہ کی جو آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اس لئے میرا جیسا بنے کی ہر گز دعامت کرانا۔ اب اس شخص کو پہنہ چاک جفے لوگ بال ودولت اور بریشانی میں گرفتار

ہیں۔ جب دوبارہ حضرت خصر علیہ السلام سے طلاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھاکہ ہاں ہتاؤ تم کس جیسا بننا چاہیے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا جس کے جیسا بننے کی دعا کراؤں۔ -- حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا جس کوئی بھی شخص تہیں بے غم نظر نہیں آئے گا۔ البتہ جس تمہارے لئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حمیس عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔

# ہر <sup>شخن</sup>س کو دولت الگ الگ دی گئی ہے

اس دنیای کوئی بھی شخص صدے، غم اور تکلیف ہے خالی ہوبی نہیں سکا۔ البتہ کی کو کم تکلیف ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف۔ الله تعالیٰ ہے اس کا کتاب کا نظام بی ایسا بنایا ہے کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی ہے کوئی دولت دے دی ہے لیکن روپہ پیسہ کی دولت دے دی ہے لیکن روپہ پیسہ کی دولت دے دی ہے لیکن روپہ پیسہ کی دولت ماصل ہے تو صحت کی دولت سے حروم ہے۔ کسی کو روپہ پیسہ کی دولت ماصل ہے تو صحت کی دولت سے مواثی مالات شراب ہیں۔ کسی کے مرک مالات اجتمے ہیں لیکن محاثی مالات شراب ہیں۔ کسی کے مراب ہیں کہ کسی نے کسی کا بنا الگ مال ہے۔ اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی ہیں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ مال ہے۔ اور ہر شخص کسی نہ کسی تک تک عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سری قسم ہے تو یہ اس کے لئے دو تو اب ہے۔

محبوب بندے بربریشانی کیون؟

ایک مدیث شریف یس حضور اقدس ملی الله علیه وسلم في قرايا:

(اذااحب الله عبداصب عليه البلاء صبا)

این جب اللہ تعالی کی بندے سے مجت فرائے ہیں تو اس پر مخلف منم ک

آنا کشی اور تکالف سیج ہیں۔ وہ آنا کشی اور تکالف اس پر بارش کی طرح برت ہیں۔ بعض دوایات ہیں آتا ہے کہ فرشتے ہوتھتے ہیں کہ یا اللہ ایہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے۔ نیک بنکہ ہے، آپ ہے تحبیت کرنے والاہ ، تو پھراس بندے پر اتی آنا آئیں اور تکالف کوں پیجی جاری ہیں؟ جواب ہی اللہ تحالی فرائے ہیں کہ اس بندے کوای مال ہیں رہنے دو، اس لئے کہ جھے یہ بات پندہ کہ ہیں اس کی دعا کی اور اس کی گریہ وڈاری اور آہ ورکا کی آواز سنوں۔ یہ صدے آگرچہ سندے افتبارے کرور ہے لئین اس من کی متعدد احادث آئی ہیں۔ مثل ایک صدعت ہیں ہے کہ اللہ تحالی فرشتوں سے فرائے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش ہیں جتلا کرد، اس لئے کہ ہیں اس کی آواز سنوں ہے کہ فرائے ہیں کہ میرے بندے دی ہے کہ میں اس کی گریہ و ذاری کی آواز سنتا پند کرتا ہوں۔ بات وہ ہے کہ ونیا ہیں اور پریشانیاں تو آئی ہیں تو اللہ تحالی فرمائے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ و میں اس کے لئے تکلیف اور پریشانیاں اور آئی ہیں تو اللہ تحالی فرمائے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ جس اس کے لئے تکلیف کو دائی میرے پاس پہنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کر ہوجائے۔ اور جب آثرت میں میرے پاس پہنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کر ہوجائے۔ اور جب آثرت میں میرے پاس پہنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کر ہیں۔ بہنوب اور اپنے ہیں۔ اور جب آثرت میں میرے پاس پہنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کر ہوجائے۔ اور جب آثرت میں میرے پاس پہنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کر

### صركرنے والوں پر انعلات

اس کائنات میں انبیاء علیم السلام سے زیادہ محبوب تو اللہ تعالیٰ کا کوئی اور ہو نہیں سکتا لیکن ان کے بارے میں مدے شریف میں ہے کہ:

﴿اشدالناس بلاة الانبياثم الأمثل فالأمثل ﴾

لین اس دنیا می سب سے زیادہ آزمائش انھیاء علیم السلام پر آتی ہیں۔ چراس کے بعد جو شخص انھیاء علیم السلام سے جتنا زیادہ قریب ہو تا ہے اور جتنا تعلق رکھنے والا ہو تا ہے اس پر اتن بی آزمائش زیادہ آئیں گی۔ معرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے اجن کا لقب ہے وظیل اللہ " اللہ کا دوست۔ لیکن الن پر بڑی بڑی بلاکم اور بڑی بڑی معیمین آئیں۔ چنانچہ آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ بیٹے کو ذرج کرنے کا تھم ان کو دیا گیا۔

بیوی نے کو ایک ہے آب و گیاہ داوی بیں چھو ڑنے کا تھم ان کو دیا گیا۔ غرض کہ یہ بڑی
بیری آزماتشیں اُن پر آئیں۔ یہ تکالیف کیوں دی گئیں؟ تاک ان کے درجات بلند کے
جائیں۔ چٹانچہ جب تکالیف پر قیامت کے روز اللہ تعالی لوگوں کو انعام عطا فرمائیں گے تو
اس وقت معلوم ہو گا کہ ان تکلیفوں کی پر کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں تھی اور وہ ان
تکالیف کو بھول جائیں گے۔ ایک اور صدے بیں ہے کہ جب اللہ تعالی تکالیف پر مبر
کرتے دالوں کو آخرت میں انعام عطا فرمائیں گے تو سرے لوگ ان انعامات کو دکھ
کریہ تمناکریں گے کہ کاش ہاری کھالیں قینچیوں سے کائی گئی ہو تیں اور اس پر ہم مبر
کرتے تو آج ہم بھی ان انعامات کے مستحق ہوئے۔

# تكاليف كى بهترين مثال

کیم الأمت دھرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدس اللہ مرہ فراتے ہیں کہ ان تکالیف کی مثال ایک ہے جیے ایک آدی کے جیم بیں کوئی بیاری ہے جس کی دجہ ہوگی، تاری ہے جی آری ہے جیم بیں کوئی بیاری ہے جس کی دجہ ہوگ، تکلیف ہوگ، لیکن اس کے ہاد جو د ڈاکٹر سے در خواست کرتا ہے کہ میرا آپریش جوگ، تکلیف ہوگ، لیکن اس کے ہاد جو د ڈاکٹر سے دو خواست کرتا ہے کہ میرا آپریش جلدی کردہ اور دو مروں سے سفارش بھی کرارہا ہے اور ڈاکٹر کو ہماری فیس ہی دے رہا ہے کہ میرے اور نشر چلاؤ۔ وہ بیر سب کی کے کین کررہا ہے گویا کہ اس مقعد کے لئے بھے دے رہا ہے کہ میرے اور نشر چلاؤ۔ وہ بیر سب کی کے کین کررہا ہے؟ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ بیر آپریش کی اور نشر چلائے کی تکلیف معمولی اور عارضی ہے۔ چند روز کے بعد زخم ٹھیک ہوجائے گا۔ لیکن اس آپریش کی بعد جو صحت کی فحت کی فحت کی فحت کی اس کے مقابلے میں یہ تکلیف دے رہا ہے کوئی دیئیں اس مریش کے لئے اس وقت میں اس سے نیادہ مشغق اور محسن کوئی اور نیس کے دریعہ اس کے لئے صحت کا ملان کررہا ہے۔

آپیش ہورہا ہے تاکہ اس کے ذریعہ ہم اس کو پاک دصاف کرلیں اور جب یہ بھرہ مارے پاس آئے۔ مارے پاس آئے۔ مارے پاس آئے۔

#### دو سری مثل

یا مثلاتہ ارائیک محبوب بے جس سے عرصہ دراز سے تہماری ملاقات نہیں ہوئی اور
اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے۔ کسی موقع پر اچانک وہ محبوب تہمارے پاس آیا اور تہیں
یکھیے سے چکڑ کر نور سے دہلا شروع کردیا۔ اور اتنی نور سے دہلا کہ پسلیول میں درد
ہونے لگا۔ اب یہ محبوب اس سے کہتا ہے کہ میں تہمارا قلال محبوب ہوں، اگر میرے
دہانے سے تہیں تکلیف ہوری ہے تو چلو میں تہیں چھوڑ کر کسی اور کو دہلتا شروع
کردیتا ہوں ٹاکہ تہماری یہ تکلیف دور ہوجائے۔ اگر یہ شخص اپنی محبت کے دعوے
میں چاہے تو اس وقت کی کے گاکہ تم اس سے زیادہ نور سے دہادو اور زیادہ تکلیف
ہیں چاہے تو اس وقت کی کے گاکہ تم اس سے زیادہ نور سے دہادو اور زیادہ تکلیف

نہ نشود نعیب دخمن کہ شود ہلاک تیغت مر دوستل سلامت کہ آت تیخر آزمائی

د حمن کو بے نعیب ند ہو کہ وہ تیری مگوار سے ہلاک ہوجائیں۔ دوستوں کا سر سلامت ہے آپ اپنا فتخراس پر آزمائیں۔

تكاليف ير"انالله" يزهن وال

ای طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو تکالیف آئی میں حقیقت میں ان بعروں کے درجات کی باعدی کے لئے آئی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمائے میں:

﴿ ولنبلونكم بشئى من العوف والمعوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الله ين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه واحمون اولئك عليهم صلوا من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ﴾

اوذ کر هاالملاعلی الفاری نی المرقاد شرح المشکوة می ۱۹۰۳ می المود الفاری نی المرقاد شرح المشکوة می ۱۹۰۳ می المود آزائی گے، کبی خوف سے آزائی گے، کبی تمہارے مالوں بیل کی بوجائے گی، کبی تمہارے امزہ اور اقرباء بیل اور لختے جلنے والوں بیل کی بوجائے گی، کبی تمہارے پہلوں بیل کی بوجائے گی۔ پھر بیل کی بوجائے گی۔ پھر آگے فربایا کہ ان لوگوں کو خوشخری سادو جو ان مشکل ترین آزائشوں پر مبر کریں اور یہ کہہ دیں۔ انا للہ وانا الحد راجھون المسے لوگوں پر اللہ تعالی کی رحمیں ہیں اور یک لوگ ہدایت پر

بہر حال، یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بھوں کو بعض او قات اس لئے تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔

ہم دوست کو تکلیف دیتے ہیں

میرے والد ماجد حطرت مفتی محر شفح صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض او قات بزے وجد کے انداز میں یہ شعر روحا کرتے تھے کہ ۔

> ما پردریم دعمن وما می شخیم دونت کس دا چول وچرا نه رسد در قضام ما

یعنی بعض او قات ہم اپنے دشمن کو پالنے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ ہماری قضا اور نقد برش

#### كى كوچوں وچ ا كى كال نبس-اس لئے كه ہماري حكمتوں كو كون سمجه سكتا ہے۔

### ایک عجیب وغریب قصبه

حضرت محيم الأمت رحمة الله عليه في اين مواحظ من ايك يقد لكعاب كرايك فہریں وو آدی بستر مرگ پر تھے۔ مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک يبودي تھا۔ اس يبودي كے ول يس مجھلى كھانے كى خواہش پيدا موكى اور چھلى قريب میں کمیں ملتی نہیں تھی۔ اور اس مسلمان کے ول میں روغن زجون کھانے کی خواہش يدا موكى تو الله تعالى في وو فرهتول كوبلايا- ايك فرشت سے فرمايا كه فلال شهر من ايك يدوى مراح ك قريب ب اور اس كاول على كملك كوچاه ربا ب- تم ايساكروك ایک چھل کے کراس کے گھرے تالاب ش ڈال دو تاکہ وہ چھلی کھا کرائی خواہش یوری کرلے۔ دو مرے فرشتے سے فرملیا کہ فلال فیرض ایک مسلمان مرفے کے قریب ہے اور اس کا روغن نہون کھانے کو ول جاہ رہا ہے۔ اور روغن نہون اس کی الماری ك اندر موجود ب- تم جاؤ اور اس كا روغن فكال كرضائع كروو تأكه وه ايني خوابش بوری نه کرسکے چانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مٹن پر چلے، رائے میں ان دونول کی لماقات ہو میں۔ دولوں نے ایک دو سرے سے بوچھاک تم کس کام پر جادہے ہو؟ ایک فرشتے نے ہلا کہ میں فلاں بیودی کو مجھل کھلانے جارہا موں۔ وو سرے فرشتے نے کہا کہ یں قلال مسلمان کا روفن ڈھون ضائع کرنے جارہا ہوں۔ دونوں کو تجب ہوا کہ ہم وولول کو دو متغناد کامول کا تھم کیول دیا گیا؟ لیکن چو تک اللہ تعالی کا تھم تھا اس لیے دولول نے جاکرانا اپناکام بورا کرلیا۔

جب واپن آئے آو دونوں نے مرض کیا کہ یا اللہ اہم نے آپ کے عمل کی قبیل آؤ کی لیے کہ ایک مسلمان جو آپ کے عمل کو النے والا کملی لیکن یہ بات ماری سمجھ میں جس آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے عمل کو مانے والا تھا اور اس کے پاس دو فن نہون موجود تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس کا رو فن نہون ضائع کرادیا۔ اور دو مری طرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مجمل موجود بھی

جیس متی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے جواب جی کھابادی؟ اس لئے اماری سجے یہ اس الی کہ کیا قصد ہے؟ اللہ تعالی نے جواب جی فربایا کہ تم کو امارے کاموں کی محکول کا پیدہ بہت دراصل بیہ ہے کہ امارا معللہ کافروں کے ماتھ بچھ اور ہے محکول کا پیدہ بہت ماتھ بچھ اور ہے کہ و تکہ کافر مسلمانوں کے ماتھ بچھ اور ہے۔ کافروں کے ماتھ امارا معللہ بیہ ہے کہ چو تکہ کافر بھی دنیاجی دنیاجی محدد فیرات کردیا۔ کہی کی فقیر کی بھی دنیاجی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثل کھی صدقہ فیرات کردیا۔ کی کسی فقیر کی بھد کردی۔ اس کے بید نیک اعمال اگرچہ آخرت جی امارے بالی مقبول جیس جیں، لیکن بھم ان کے نیک اعمال کا حمل دنیا جی چکا دیتے جیں تاکہ جب بیہ آخرت جی امارے بالی آئیں تو ان کی کسی نیک کا بیاس آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حمل چکا ہوا ہو اور امارے ذیتے ان کی کسی نیک کا بولہ باتی شہوں اور معال کا حمل و نیا کے ماتھ امارہ معللہ جدا ہے۔ وہ بید کہ ہم بید چلہتے ہیں بولہ باتی شہوں کا تعمل کا حمل دنیا کے اندر دی چکا دیں تاکہ جب بید امارے پاس کہ مسلمانوں کے کتابوں کا حمل و دیا کے اندر دی چکا دیں تاکہ جب بید امارے پاس کہ مسلمانوں کے کتابوں کا حمل و دیا کے اندر دی چکا دیں تاکہ جب بید امارے پاس کہ مسلمانوں کے کتابوں کا حمل و دیا کے اندر دی چکا دیں تاکہ جب بید امارے پاس کہ مسلمانوں کے کتابوں کا حمل و در آئیں۔

المذا اس مجودی نے بعت نیک اجمال کے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا،
صرف ایک نیک کا بدلہ دینا باتی تھا۔ اور اب یہ ہمارے پاس آرہا تھا۔ جب اس کے دل
جی جھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئ
اس کو جھلی کھادی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حسلب چکا ہوا ہو۔
اور اس مسلمان کی بیماری کے دور ان باتی سارے گڑاہ تو محاف ہو بھی تھے البتہ ایک گزاد
اس کے سمریاتی تھا۔ اور اب یہ ہمارے پاس آئے والا تھا۔ اگر ای حالت ہی ہمارے
پاس آجاتا تو اس کا یہ گزاد اس کے نامہ اعمال ہی ہو تا۔ اس لئے ہم نے یہ چہا کہ اس کا
دو خن زجون ضائع کر کے اور اس کی خواہش کو تو ٹر کر اس کے دل یہ ایک چوث اور
پاس آئے تو بالکل پاک وصاف ہو کر آئے بہرجال، اللہ تعالی کی حکتوں کا کون اور اک
کرسکا ہے۔ کیا ہماری یہ چھوٹی می حکل ان حکتوں کا اصلا کر حتی ہے؟ اللہ تعالی ک

جیں۔ انسان کے بس کا کام جیس کہ وہ ان کا اور اک بھی کرسکے۔ جمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تحالی کی کون می تحکمت جاری ہے۔

## به تكاليف اضطراري مجابدات بي

مارے حطرت واکثر عبدالحی صاحب قدس الله مره فرمایا کرتے منے کہ بہلے ذمالے مں لوگ جب اپی اصلاح کرنے کے لئے کمی مخ یا کی بزرگ کے پاس ماتے تو وہ يرگ اور في ان عبت عليدات اور رياضي كرايا كرتے تھے۔ يہ عليدات اختیاری ہوتے تھے۔ اب اس موجودہ دور اس وہ بڑے برے مجاہدات نہیں کرائے جاتے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان مندول کو مجلبدات سے محروم نہیں فرمایا، ملکہ بعض اوقات الله تعالى كى طرف ے ايسے بندول سے اضطراري اور زبروسي مجلبوه كرايا جا ہے۔ اور ان اضطراری مجلدات کے ذریعہ انسان کو جو ترقی ہوتی ہے = اختیاری علدات کے مقابلے میں زیادہ تیزر قاری سے موتی ہے ----- چنانچہ سحابہ کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كى زندگى مي افتيارى مجلدات است نبيس تھے۔مثل ان كے يهال يہ ايس تفاك جان يوجد كرفاق كياجار إعب ياجان يوجد كر تكليف دى جارى عدوفيو-لیکن ان کی زندگی میں اضطراری مجلوات بے شار ہے۔ چتانچہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی یاداش میں ان کو پہتی ہوئی رہت پر لٹلیا جا تا تھا، سینے پر پھرکی سلیں رکھی جاتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ طیہ وسلم کا ساتھ دینے کی باداش میں ان پر نہ جانے کیے کیے ظلم کے جاتے تھ، یہ سب مجلدات اضطراری تھے۔ اور ان اضطراری مجلدات کے نتیج میں محاب كرام ك ورجلت است بلند موسك كراب كوئي فيرسحالي ان ك مقام كو چمونيس سكا ----- اس لتے قرایا کہ اضطراری مجلدات درجات زیادہ تیزر قاری سے بلتد موت ہیں۔ اور انسان تیز ر ناری سے ترقی کرتا ہے۔ للذا انسان کوجو تکالف، پریشائیاں اور یادیاں آری ہیں۔ یہ سب اضطراری مجلدات کرائے جارہے ہیں۔ اور حس کو ہم تکلیف سجے رہے ہیں۔ حقیقت ش وہ اللہ تعالی کی رحمت اور تحبت کا عنوان موتی

-4

# ان تكاليف كى تيسرى مثل

مثل ایک چھوٹا پیہ ہو ہانے اور ہاتھ منہ وصلوانے سے محبرا ہا ہے۔ اور اس کو نہلادی ہے۔ اور اس کا نہائے سے تعلیف ہوتی ہے، لیکن مل زید تی پکڑ کر اس کو نہلادی ہے۔ اور اس کا کہل کیل دور کرویتی ہے۔ اب نہائے کے دوران وہ روتا ہی ہے۔ چینا چلا ہم ہی ہے، اس کے باوجود مل اس کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اب اب کے باوجود مل اس کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اب وہ پی تو یہ تی تو یہ کی ماں شفقت اور خبت کلم اور زیادتی ہوری ہے۔ جیمے تعلیف پہنچائی جاری ہے۔ لیکن ماں شفقت اور خبت کی وجہ سے بیچ کو نہلارت ہے۔ اور اس کا میل کیل دور کردی ہے۔ اور اس کا جم صاف کردی ہے۔ اور اس کا میل کیل دور کردی ہے۔ اور اس کا جم صاف کردی ہے دوران کا جم میری ماں کرتی تھی۔ پیزا ہوگا، اس وقت اس کی سمجھ میں آئے گاکہ سے نہلانے وطلائے کا جو کام میری ماں کرتی تھی۔ پیزی خبت اور شفقت کا عمل تھا، جس کو جس علم اور زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری ماں میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں تدہ رہ وہ یہ ا

# چو تھی مثال

یا مثلاً ایک نے کو ماں باپ نے اسکول میں داخل کردیا، اب روزانہ می کو ماں باپ ذہری اس کو اسکول بھی دیتا ہوں اسکول جاتے وقت وہ بچہ روتا چینا ہے۔ چلاتا ہے، اور اسکول میں چار پانچ کھنے بیٹنے کو اپنے لئے قید سجھتا ہے۔ لیکن نے کے ساتھ مخبت کا فقاضہ یہ ہے کہ اس کو زیرہ تی اسکول بھیجیں۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہو گا تب اس کی سبجھ اور جھے نہ کی سبجھ میں آئے گا کہ اگر بجین میں مال باپ ذیرہ تی جھے اسکول نہ بھیج اور جھے نہ پڑھاتے آئے میں پڑھے لکھوں کی صف میں شائل نہ ہوتا۔ بلکہ جائل رہ جاتا۔

اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے انسان پر جو تکالیف اور پریشانیاں آئی جیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مُجت اور شفقت کا عین نقاضہ ہے۔ اور انسان کے درجات بلند کرنے کے اللہ تعالیٰ کی مُجت اور شفقت کا عین نقاضہ ہے۔ اور انسان کے درجات بلند کرنے کے

لے اس کویہ تکالیف دی جاری ہیں۔ بشرطیکہ ان تکالیف میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کے اس کویہ تکالی کی طرف رجوع کے کہ کے کہ سمجھ لو کہ یہ تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہیں۔

### حضرت الوب عليه السلام اور تكاليف

حعرت ابوب طیہ السلام کو دیکھئے۔ کیسی سخت بیاری کے اندر جٹلا ہوئے کہ اس عاری کے تعور کرنے سے انسان کے رو تکئے کورے ہوتے ہیں، اور پھراس بہاری کے اندر شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لئے یہ کہنا شروع كروياك آپ كے كناموں كى وجدے يد يارى آئى ب اور الله تعالى تم ب ناراض یں۔ اس کے آپ کو اس تکلیف کے اندر جلا کردیا ہے، اور اللہ تعالی کے خضب اور قری وجہ سے آپ کو بد تکالف آرای ایس- اور اس پر اس فے استے والا کل مجی ایش كالماس موقع ير حضرت الوب عليه السلام في شيطان سے مناظره كيا، باكبل كے محيفه الوني مي اب يمي اس مناظرے كے بارے ميں كھ تفسيل موجود ہے۔ چنائج حطرت الاب عليه السلام فے شيطان كے جواب من فرمليا كه تماري بات ورست نبيس كه يه عاری اور تکایف میرے گناہوں کی وجدے اللہ کے فضب اور قرکے طور ی آئی ہے۔ بكدية تكاليف ميرے خالق اور ميرے مالك كى طرف سے نجت كا منوان ب- اور الله تعالی اٹی رجمت اور شفقت کی وجہ سے یہ تکالف دے رہے ہیں۔ میں اللہ تعالی سے ب دعات ضرور مانکا مول کریا اللہ مجھے اس عادی سے شفاعطا فراد یجے۔ لیکن جھے اللہ تعالی ے اس باری پر گلہ اور فکوہ نہیں ہے اور جھے اس باری پر کوئی احتراض نہیں ہے کہ الله تعالى في محصرية عارى كول وى بي؟ اور الحمدالله، دوزاند من الله تعالى كى طرف رجوع كرا مول-اوريد دعاكر كامول كد:

> ﴿ رب انی مسنی الضروانت ارحم الراحمین ﴾ "اے اللہ الجمعے یہ تکلیف ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس

#### تكليف كودور فرماد يجئي"-

الندايه ميرا الله تعالى كى طرف رجوع كرنائجى الن كى طرف سے عطام اور جب وه جي اس تكليف كے دوران اپنى بارگاه ميں رجوع كرف كى اونى دے رہے إس توبيد اس بلت كى طامت م كر يہ تكليف بھى الن كى طرف سے رحمت اور مُحبّت كا ايك عنوان م ----- يہ سارى باتى "صحيفه ايونى" ميں موجود ين-

### تكليف كرحت بونے كى علامات

اس میں حضرت ابوب علیہ السلام نے اس کی علامات بتادیں کہ کون سی تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے قمراور عذاب ہوتی ہے اور کون ی تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور انعام ہوتی ہے۔ وہ علامت بیے کہ پہلی ملم کی تکلیف میں انسان اللہ تعالی ے گلہ محکوہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی نقربر پر اعتراض کرتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور دو سری فتم کی تکلیف میں اللہ تعالی سے گلہ فکوہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ، پس کرور ہوں اور اس تکلیف اور آزمائش کا متحمل نہیں ہوں۔ اپنی رست سے جمعے اس تکلیف اور آزمائش سے نکال دیجئے ----- للذاجب مجمی صدے کے وقت، تکلیف اور پریشانی کے وقت، بھاری میں اللہ تعالی کی طرف رجوع كرف كى توفي موجائ و مجه لوك الحدالله يه عاري يه يريثاني يه تكليف الله تعالی کی طرف ے رحمت ہے اس صورت میں گھرانے کی ضرورت نہیں۔ کو تک ب تکلیف بالآخر انشاہ اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لئے خیر کاؤر بعد ہے گی۔ بس شرط بہ ے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کی توفق موجائے۔اس لئے کہ اگریہ تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے قراور غشب ہو ہاتو اس صورت میں اللہ تعالی اس تکلیف کے اندراینا عم لين اور ائي طرف رجوع كرنے كى تونق عى ند ديت-جب وه ائي طرف رجوع كرالى كى تونق دے رہے بيں توبداس بات كى علامت ہے كديد تكليف ان كى طرف ے دہمت ہے۔

### دعاكى قبوليت كى علامت

البنتر بدا الخال پردا او تا کہ بعض او قات جب تکلیف کے اندر اللہ تعالی ہے وعا کرتے ہیں۔ اس کے پاوجود وہ تکلیف اور پریٹائی نہیں جاتی اور دعا قبول نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔اس کاجواب بدے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے اور عرض معروض پیش کرنے کی توفق ش جاتا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اماری دعا قبول ہوگی۔ ورز دعا کرنے کی توفق شہ طتی۔ اور اب اس صورت کہ اماری دعا قبول ہوگی۔ ورز دعا کرنے کی جی توفق نہ طتی۔ اور اب اس صورت میں تکلیف پر الگ انعام حاصل ہوگا، اور اس دعا کرنے پر الگ انعام حاصل ہوگا، اور اس دعا کے بعد دوبارہ دعا کرنے کی جو توفق ہوگی، اس پر الگ انعام ملے گا۔ لہذا بد تکلیف رفع درجات کا ڈراچہ بن رہی ہے۔ ای کے بادے ش مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ قرائے بین دیا ۔

#### ﴿ كفت آن "الله "تولبيك ماست♦

لینی جس وقت تو ہمارا نام لیتا ہے اور "الله" کہتا ہے تو یہ تیرا"الله" کہتا ہی ہماری طرف سے "لبیک" کہتا ہے، اور تمہارا الله کہتا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تمہاری پکار کو س لیا اور اس کو تبول ہمی کرلیا۔ چندا دعا کی توفق ہوجاتا ہی ہماری طرف سے دعا کی تجوایت کی علامت ہے۔ البتہ یہ ہماری حکمت کا نقاضہ ہے کہ کب اس پریشانی کو تم ہے دور کرتا ہے اور کب تک اس کو باتی رکھنا ہے۔ تم جلد باز ہو، اس لئے جلدی اس تکلیف کو دور کرتا ہے اور کب تک اس کو باتی رکھنا ہے۔ تم جلد باز ہو، اس لئے جلدی اس تکلیف کو دور کرتا ہائے ہو، لیکن اگر اس تکلیف کو پکھ دیر کے بعد دور کیا جائے گا تو اس کے شیج میں تمہارے درجات بہت زیادہ بلند ہوجائیں گے۔ البدا تکلیف میں یہ گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہئے۔ البتہ یہ دعا ضرور کرنی چاہئے کہ یا الله، میں کرور ہوں۔ جمع سے یہ تکلیف دور فراد شیخہ۔

### مضرت حاجي الداد الله صاحب كاايك واقعه

الكيف ما كلنے كى جرانيس ك آدى يد وعاكرے كديا الله ، مجھے الكيف دے ديں۔ لیکن جب تکلیف آجائے تو وہ صرکرنے کی چڑہے۔ اور صبر کامطلب یہ ہے کہ اس پر کلہ فکوہ نہ کرے۔ چانجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فے تکالیف سے بناہ ماکل ہے۔ایک دعاص آپ نے فرلما: یا اللہ عن آپ سے بری بری بیار ہوں سے اور برے ئرے امراض سے بناہ مانکا ہوں۔ لیکن جب بھی تکلیف آگی تو اس کو اپنے حق میں مجى رحمت سمجما، اور اس كے الالے كى يمى دعا ماكل مسدد حطرت تعانوى رحمة الله عليد في اسيخ مواحظ من يرققه لكما يك ايك مرتبه حطرت ماي الداد الله صاحب رحمة الله عليه مجلس مين بيد مضمون بيان فرمارے تنے كد جنني كاليف موتى بين - بير سب الله تعالى كى طرف ے رحت اور انعام موتى ين- بشرطيك وہ بندہ اس كى قدر بكيانے اور الله تعالى كى طرف رجوع كرے۔ اس بيان كے دوران ايك فخص مجلس ميں آيا، جو کوڑھ کا مریش تھا، اور اس بیاری کی وجہ ہے اس کاسارا جسم گلاموا تھا۔ مجلس بی آگر حعرت عامی صاحب سے کہا کہ حغرت، دعافراد بجے کہ اللہ تعالی میری بد الکیف دور فراوے ----- طاخرین سے سوچے کے کہ اہمی او حضرت سے بیان فرادے تے کہ جتنی تکایف ہوتی یں۔ وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور رحمت ہوتی یں۔ اورب فض اس باری کے ازالے کی وعا کرارہا ہے۔ اب کیا حضرت عالی صاحب یہ وعا فرائس کے کہ یا اللہ اس رحمت کو دور کردیجے؟ ----- حضرت حاجی صاحب نے دعا کے لئے باتھ اٹھائے اور فرمایا : یا اللہ ، یہ بھاری اور الکلیف جو اس بقدے کو ہے ، اگر چہ ب معی آپ کی رحمت کاعنوان ہے۔ لین ہم اٹی کمزوری کی وجدے اس رحمت اور لحمت کے متمل نہیں ہیں۔ ابدا اے اللہ اس عاری کی نعت کو صحت کی نعت سے تبدیل فراد بیج ---- یہ مون کی فہم جو پررگوں کی محبت سے ماصل کی جاتی ہے۔

#### فالصه حديث

بہرطال، اس مدے کا فلامہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے فیت قراتے ہیں آو اس کو کسی آزائش میں جٹلا فرادیتے ہیں۔ اور یہ فراتے ہیں کہ ججے اس بندے کا رونا اور اس کا ایکارنا، اور اس کا گریہ وزاری کرنا جمیں اچھا لگا ہے۔ اس لئے ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تاکہ یہ اس تکلیف کے اندر ہمیں پکارے۔ اور پھرہم اس پکار کے نتیج میں اس کے ورجات بلند کریں۔ اور اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچا ہیں۔ اللہ تعالیٰ مهم سب کو بیاری اور تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اگر تکلیف آئے آو اس پر مبر کرنے کی آئی عطافر مائے۔ اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی آئی عطافر مائے۔ آئین۔

### تكليف ميس عابزي كااظهار كرناجائ

اور اس تکلیف کا اظہار کرتے ہے۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف پر ہائے ہائے کرتا ہے اور اس تکلیف کا اظہار کرتا تو ہے میری ہے ، اور اس تکلیف پر شکوہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کی اظہار کرنا تو ہے میری ہے ، اور اس تکلیف پر شکوہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کیل دی گئی اور تکلیف پر ہے میری یا شکوہ کرنا ورست نہیں ، ۔۔۔۔۔ اس کا جواب ہی اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور مقبول برزے ہوتے ہیں جواب ہی اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور مقبول برزے ہوتے ہیں اس وجہ ہے تکلیف وہ شکایت کی وجہ سے تکلیف کا اظہار نہیں کرتے ، بلکہ وہ فراتے ہیں کہ جھے تکلیف اور اپنی عابری کا اظہار کروں ، اور اس تکلیف پر ہائے ہائے ہی کروں۔ یہ تکلیف جھے اور اپنی عابری کا اظہار کروں ، اور اس تکلیف پر ہائے ہائے ہی کروں۔ یہ تکلیف جھے اس کے دی گئی ہے کہ میری آئیں سنتا مقعود ہے۔ میری گریہ و ڈاری منتا مقعود ہے۔

#### ایک بزرگ کاواقعہ

جس نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی عمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بیار پڑھے ایک وہ مرے بزرگ ان کی عماوت کے لئے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جاکر دیکھا کہ وہ بیار بزرگ "المحداللہ" کا وردکررہ ہیں، انہوں نے فرایا کہ آپ کا یہ عمل قوبہت اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالی کا شکر اوا کررہ بیں، لیکن اس موقع پر تموڑی کی ہائے ہی کرو۔ اور جب تک ہائے ہائے ہیں کروگ و گئے فائیس ہوگی، اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کویہ تکلیف اس لئے دی ہے کہ کہ آپ اللہ تعالی کا تقافہ ہی ہے کہ کہ آپ اللہ تعالی کے حضور گریہ وزاری بھی کریں اور بندگی کا تقافہ ہی ہے کہ آور یہ کہ کہ یا اللہ تعالی کے مسامنے بہاور نہ ہے، بلکہ شکتی اور کمزوری کا اظہار کرے، اور یہ کہ کہ کہ یا اللہ میں ہوں۔ میری یہ بیاری آپ کے کہ یا اللہ میں عابز اور کرور ہوں، اس بیاری کا متحمل نہیں ہوں۔ میری یہ بیاری وور ڈرادو ہی ایک شعر میں انہوں نے اس مضمون کو بڑے خواصورت انداز جس بیان کہا کرتے تھے، ایک شعر جس انہوں نے اس مضمون کو بڑے خواصورت انداز جس بیان

#### اس قدر بھی منبط قم اچھا نہیں قرزا ہے حسن کا پنداد کیا

یعی جب اللہ تعالی تہیں کوئی تکلیف دے رہے ہیں تواس تکلیف پراس قدر منط
کرناکہ آدی کے منہ ہے آہ بھی نہ نظے اور تکلیف کاذرہ برابر بھی اظہار نہ ہو، یہ بھی
کوئی اچھی بات نہیں۔ کیااس کے ذریعہ اللہ تعالی کے سامنے بہاوری دکھانا مقصود ہے
کہ آپ کو بوکرنا ہے کرلیں۔ ہم تو دیسے کے دیسے بی رہیں گے۔۔۔۔۔العیاذ باللہ ۔۔۔۔۔
اس کے اللہ تعالی کے سامنے عابزی کا اظہار کرنا جائے۔

#### ایک عبرت آموزواقعه

حضرت الخالوى رحمة الله عليه في ايك بزرگ كا واقعه لكما ب كه ابك مرتبه كسى مل بين الله تعالى عد خطاب كرتے موت كها مل بين الله تعالى عد خطاب كرتے موت كها كر الله على الله تعالى عد خطاب كرتے موت كها كر الله على الله تعالى عد خطاب كرتے موت كها كر الله على الل

#### لیس لی فی سواک حظ فکیف ماشقت فاعتبرنی

### تكاليف من حضور الله كاطريقه

النداند أو تخليف پر محکوه مو، اورند تخليف پر بهادري كا اظهار مو- بلكه دونول ك درميان احتدال اور شخت كاراستد الفتيار كرناچائيئ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم جب مرض دفات كى تكليف بيل شخد حضرت عائشه رمنى الله عنها فراتى بيل كه اس موقع پر آپ بار بار اپنا دست مبارك پائى بيل بهگوت اور چرے پر لمخت شخ اور اس

تکلیف کا اظہار فرائے۔ اور حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہائے اس موقع پر فرہایا:
واکرب اباہ میرے والد کو کئی تکلیف ہوری ہے۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرہایا: لاکرب اید کہ بعد المیوم آج کے دن کے بعد تیمرے باپ پر کوئی
تکلیف نہیں ہوگ - دیکھے اس میں آپ نے اس تکلیف کا اظہار فرمایا۔ لیکن شکوہ نہیں
فرمایا۔ بلکہ اگل منزل کے راحت و آرام کی طرف اشارہ فرمادیا۔ یہ ہے شقت طرفقہ۔
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ایرا ہیم کا انتقال ہوا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### ﴿انابفراقك ياابراهيم لمحزونون

اے ابراہیم ہمیں تہاری جدائی پر بدا صدمہ ہے۔۔۔۔۔ آپ کی بی صخرت ذینب رضی اللہ عنها کا بچہ آپ کی وی صحرت ذینب رضی اللہ عنها کا بچہ آپ کی گودیس اس کی جان نگل ری ہے، آپ کی آ تکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس میں اظہار عبدیت اور اظہار بھرگی ہے کہ اے اللہ، فیصلہ قو آپ کا برحق ہے۔ لیکن آپ نے یہ تکلیف اس لئے دی ہے کہ میں آپ کے سامنے عاجزی کا اظہار کروں اور آنسو بہاؤں، گریہ وزاری کروں۔

الداشت يد ب ك گله فكوه بحى نه مو اور بهاورى كا اظهار بحى نه موه بلكه الله تعالى على ماشت يد ب ك كله الله تعالى على منون كم ماشخ حاضر موكريد كب كريا الله - ميرى اس تكليف كو دور فراو \_ \_ كى مسنون طريق به اور يكى اس مدرث كامنهوم ب الله تعالى اس كى صحح فهم بم كو عطا فرائد اور اس ير عمل كرر كى توفيق عطا فرائد آيين

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





تاريخ نطاب: عارى الوواء

مقام خطاب: جاع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب البعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ے

### بم الله الرحل الرحيم

# حلال رو ز گار نه چھو ژیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با لله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدناونبينا ومولانا عمداً عبده وسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من رزق فى شيئى فَلْيلزمه من جُعِلَت معيشة فى شئ فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه-

(كنزالعمال حديث نمير ٩٣٨٦ \_ اتحاف السادة المتقين ٤ : ٢٨٧)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جس فض کو جس کام کے ذریعہ رزق ال رہا ہو' اسکو چاہئے کہ وہ اس کام بین لگا رہے' اپنے افتیار اور مرضی سے بلاوجہ اسکو نہ چمو ڈے اور جس فض کا روزگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو تو وہ فض اس روزگار کو چھو ڈ کر دو سری طرف خطل نہ ہو۔ جب تک کہ وہ روزگار خود سے بدل جائے یا اس روزگار میں خود سے ناموافقت پیدا ہو جائے۔

### رزق کا ذریعہ منجانب اللہ ہے۔

جب اللہ تبارک و تعالی نے کی مخص کے لئے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقرر فرما دیا' وہ مخص اس جن لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعہ اسکو رزق مل رہا ہے تو اب بلاوجہ اس روزگار کو چھوڑ کر الگ نہ ہو' بلکہ اس میں لگا رہے' آو تشیکہ وہ خود اسکے ہاتھ سے نکل جائے یا ایمی ناموافقت ہیدا ہو جائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریٹانی کا سب ہو گا۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالی نے کی ذریعہ سے رزق وابستہ کر دیا ہے تو یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے' اور اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو اس کام میں نگایا گیا ہے اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے' کو نکھ ویے تو رزق کے حصول کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی نے کی مخص کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی نے کی مخص کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی نے کی مخص کے ہزاروں راستے اور طریقے کو رزق عاصل کرنے کا سبب بنا ویا تو یہ منجانب اللہ طریقے کو اپنی طرف سے بلاوجہ نہ چھو ڈے۔

### روز گار اور معیشت کا نظام خداوندی

دیکھئے: اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عمل نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (الرُرْف:٣٣)

یعنی ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقیم کی ہے۔ وہ اس طرح کہ تھی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دو مرے انسان کے دل میں اس حاجت کو بورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا۔ ذرا خور کریں کہ انسان کی طاجتیں اور ضرور تیں گتنی ہیں؟ رونی کی اے ضرورت ہے کرے کی اے ضرورت ہے۔ مکان کی اے ضرورت ہے، گر کا سازوسامان اور برتنوں کی اے ضرورت ہے " کویا کہ انسان کو زندگی گزار لے کے اے بے شار اشیاء کی ضرورت برتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بوری دنیا کے انسانوں نے ال کر کوئی کافرنس کی تھی اور اس کافرنس میں انسان کو پیش آنے والى ضروريات كو شاركيا تھا۔ اور پھر آپس ميں يہ فيصلہ كيا تھا كہ استاخ لوگ انبان گذم پیدا کریں اور استے انبان چاول پیدا کریں وغیرہ۔ اگر تمام انسان مکر کانفرنس کر کے یہ طے کرنا چاہتے تب بھی یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی تمام ضروریات کا احاطہ کرلیں' اور پھر آپس میں تحتیم کار بھی کریں کہ تم یہ کام کرنا کم فلال چیز کی دکان کرنا اور تم فلال چز کی دو کان کرا۔ یہ تو اللہ تعالی کا قائم کیا ہوا قطام ہے کہ اس نے ایک انسان کے ول میں یہ ڈال دیا کہ تم گندم اگاؤ۔ دو مرے انسان کے ول یں یہ ڈال دیا کہ تم آنے کی چک لگاؤ۔ ایک کے دل یس یہ ڈال دیا کہ

چاول پدا کرد۔ ایک انسان کے دل میں سے ڈال دیا کہ تم تھی گی دکان لگاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخص کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی حاجتیں جیں' چنانچہ جب آپ کسی ضرورت کو پورا کرنا چاجیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس چیے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی دہ حاجت انشاء اللہ ضرور پوری ہو جائیگی۔

# تغتيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے بوے بمائی جناب زکی کیفی صاحب اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ آھن۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے محبت یافتہ تھے۔ ایک ون انمول نے فرمایا کہ تجارت میں بعض او قات اللہ تعالی ایسے ایسے منظر د کھاتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ربوبیت اور رزاتیت کے آگے سجدہ ریز موئے بغیر نمیں رہ سکتا۔ لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی دکان "اوارہ اسلامیات" کے نام سے ہے۔ وہاں بیٹا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب بیں نے میج کو گھرے وکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہو گئے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ الی شدید بارش ہو ربی ہے' اس وقت سارا نظام زندگی تمیث ہے' ایسے میں وکان جا کر کیا كونكا؟ كتاب خريد نے كے كون وكان ير آيكا۔ اس لئے كه ايے وقت میں اول تو لوگ گرے باہر نسی نکلتے۔ اگر نکلتے بھی ہیں تو شدید ضرورت کے لئے نکتے میں کتاب اور خاص طور پر دیل کتاب تو الی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے 'نہ کوئی دو سری ضرورت بوری ہو کتی ہے ' اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات پوری ہو جا کیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے الذایے میں کون گا کہ کتاب خرید نے آنيگا؟ اور مِن وكان پر جا كر كيا كرونگا؟ ليكن ساخمه بى ول مِن بيد خيال آيا

ك من في أو الني روز كار ك لئ الك طريقة الفتيار كيا ب اور الله تعالیٰ نے اس طریقے کو میرے لئے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے' اسلئے میرا کام میہ ہے کہ میں جا کر دکان کھول کر جیٹھ جاؤں ' جاہے کوئی گا کہ آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے جمعتری اٹھائی اور دو کان کی طرف روانہ ہو حمیا عاکر دو کان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی اس خیال سے کہ گاک ہو کوئی آیگا نمیں۔ تموڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ ایے اور برماتی ڈال کر آرہے ہیں اور کمامیں خرید رہے ہیں اور الی كايس فريد رے بيں كہ جن كى بظا مروقتى ضرورت بھى نظر نسي آرى تھی۔ چنانچہ جتنی بحری اور دونوں میں ہوتی تھی تقریباً اتن ہی بحری اس بارش میں ہی ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ داگر کوئی انسان عقل سے سوسیے تو سیر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون وی کتاب خریدے آئے ؟ لیکن اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں میہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خرید س۔ اور میرے دل میں بیہ ڈالا کہ تم جا کر دوکان کمولو۔ مجھے چیول کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت می - اور دونول کو دکان بر جمع کر دیا۔ ان کو کتاب مل می جمع ميے مل محے۔ يہ نظام صرف اللہ تعالى بنا كتے ہيں كوئى مخص يہ جا ہے كہ میں منصوبے کے ذریعہ اور کانفرنس کر کے یہ نظام بنا لوں؟ باہمی منصوبہ بندی کرے بنا اول تو مجمی ساری عرضیں بنا سکتا۔

# رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس بات میں خور کرو کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے میں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نینر آتی ہے اور دن کے وقت نیز بھی نہیں آئی۔ توکیا ساری دنیا کے انسانوں نے ملکہ کیا تھا ملکر کوئی انٹر بیشن کانفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت سویا کریں گے؟ طاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالی نے ہرانسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رات کے وقت سو جاؤ اور دن کے وقت کام کرو۔

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّهَارَ مَعَاشًا ﴾

آلر سے چڑ انسان کے افتیار میں دے دی جاتی کہ وہ جب جاہے کام کرے اور جس وقت جاہے سو جائے تو اس کا جمجہ سے ہو تاکہ کوئی فخص کتا کہ میں دن کو سوؤں گا اور رات کو کام کرونگا، کوئی کتا کہ میں شام کو سوؤں گا اور میج کے وقت کام کرونگا، کوئی کتا کہ میں میج کے وقت سوؤنگا اور شام کے وقت کام کرونگا۔ پھر اس اختلاف کا جمچہ سے ہوتا کہ ایک وقت میں ایک فخص سونا چاہ رہا ہے اور دو سرا فخص ای وقت کھٹ کھٹ کر رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے 'اور اسکی وجہ سے دو سرے کی نیند خراب ہوتی۔ اس طرح دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ یہ تو اللہ تعالی کا فعنل ہے کہ اس نے ہر انسان کے دل میں سے بات ڈال دی کہ دن کے وقت کام کرو اور دات کے وقت آرام کرو۔ اور اس کو فطرت کا ایک نقاضہ بنا دیا۔

### رزق کا دروا زه بند مت کرو۔

بالكل اى طرح الله تعالى في انسان كى معيشت كا نظام بمى خود بنايا ہے اور ہراكيك كے دل ميں بيد ۋال دياك تم بيد كام كرد اور تم بيد كام كرد ، لنذا جب تم كوكسى كام پر لگا ديا كيا اور تمهارا رزق ايك ذريعہ سے وابسة كر دياكيا تو بيد كام خود سے نہيں ہوكيا بلك كسى كرنے دالے نے كيا ، اور كسى مسلحت ہے کیا' اہذا اب بلاوجہ اس طال ذریعہ رزق کو چمو ژکر کوئی اور ذریعہ افتیار کرنے کی فکر مت کرو' کیا معلوم کہ اللہ تعالی نے تہمارے لئے اس ذریعہ بین کوئی مسلحت رکمی ہو۔ اور تہمارے اس کام بین گئے کی وجہ ہے نہ جانے کتے لوگوں کے کام نکل رہے ہوں' اور تم اس وقت پورے نظام معیشت کا ایک حصہ اور پرزہ بنے ہوئے ہو' اس لئے اپنی طرف ہے اس ذریعہ کو مت چمو ژو' البتہ اگر کسی دجہ سے وہ ملازمت یا وہ تجارت خود ہی چموٹ جائے یا اسکے اندر ناموافقت پیدا ہو جائے ' مثلاً دکان پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیٹا ہے اور کوشش کے باوجود آمدنی بالکل نہیں ہو رہی ہے' تو اس صورت بی بینک اس ذریعہ کو چمو ژکر دو مرا ذریعہ بوری ہو رک رو مرا ذریعہ خود سے رزق کا دروازہ بند نہ کوئی الی صورت پیدا نہ ہو' اس وقت تک خود سے رزق کا دروازہ بند نہ کرے۔

### یہ عطاء خداد ندی ہے۔

ہارے حفرت ڈاکٹر عبدالی صاحب رحت اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ:

چیز کیکہ بے طلب رسد آل دادہ خدا است
اورا تو رد کمن کہ فرستادہ خدا است
یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی چیز طلب کے بغیر مل جائے تو
اس کو منجانب اللہ سمجھ کراس کو ردنہ کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
ہے جمجی ہوئی ہے۔ بسرطال اللہ تعالیٰ نے جس ذریعہ ہے تمہارا رزق
دابستہ کیا ہے اس سے گئے رہو 'جب تک کہ خود ہی طالت نہ بدل
جا کیں۔

### ہر معاملہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے

اس مدیث کے تحت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ:

"ابل طریق نے ای پر تمام معاملات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ماتھ واقع ہوتے ہیں ایس کیا ہے ، جن کی معرفت اصیرت اور فراست خصوصاً واقعات سے ہو جاتی ہے ، اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغیر اور تبدل از خود نہیں کرتے ، اور یہ امر قوم کے زدیک مثل بر بیمات کے بلکہ مثل محسوسات کے بلکہ مثل محسوسات کے بلکہ مثل محسوسات کے بلکہ مثل محسوسات کے بہ جبکی وہ اپنے احوال میں رعایت و کھتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس مدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگر چہ براہ راست رزق سے متعلق ہے 'لیکن صوفیاء کرام اس مدیث سے یہ متلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے 'مثلہ علم میں 'فلق فدا کے ساتھ تعلقات میں 'یا کسی اور چیز میں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے ' تو وہ مخص اس کو اپنی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم رہے۔

### حضرت عثان عني في في فلافت كيول نهيل چھو ري؟

حضرت عثمان عنی کی شادت کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور اسکی وجہ بھی خود حضرت عثمان عنی نے بیان فرمائی کہ حضور اقدس مشتر میں ایک جھے سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک قیص پہنا کیں گے 'اور تم این

اختیار سے اس قیم کو مت اتارہا اندا یہ ظلافت جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرائی ہے اللہ تعالی نے مجھے ظافت کی قیص پانی ہے میں اپن افتیار ہے اس کو نہیں اتارونگا۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کے خلاف کموار اٹھائی' اور نہ ان کو قلع قبع کرنے کا حکم دیا۔ حالا نک آپ امیرالمؤمنین اور خلیفہ وقت تھے 'آپ کے پاس اشکر اور فوج محى اپ چاہتے تو باغیوں کے ظاف مقابلہ کر کتے تھے الین آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ باغی اور جھ پر حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں' اور میں نیں چاہتا کہ سلمانوں کے خلاف کوار اٹھانے والا پہلا مخص میں موجاؤں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو ظافت چموڑی اور نہ بی باغیوں کا مقابلہ كيا الكه اين كرك اندرى محصور موكر بين محن كراني جان قربان کر دی اور جام شادت نوش فرمایا۔ شادت قبول کر لی لیکن خلافت نهیں چموڑی- یہ وہی بات ہے جس کی طرف حضرت تعانوی نے اشارہ فرمایا کہ جب الله تعالی نے تمهارے ذے ایک کام سرد کر دیا تو اس میں لگے رہو' ائی طرف ہے اس کو مت چھو ژو۔

## خدمت خلق کامنصب عطاء خداوندی ہے۔

بسرمال الله تعالی نے جب جدمت دین کا کوئی راستہ تہمارے لئے تجویز فرما دیا او دہ تمہار کا طلب کے بغیر طلاح آواب بلاوجہ اس کو ترک نہ کرے اس کے لئے ای میں نور اور برکت ہے۔ ای طرح اہل طریق کے ساتھ الله تعالی کے جتنے احوال اور معاطات ہوتے ہیں ان کو جائے کہ وہ ان احوال کو الله تعالی کی طرف سے سجھ کر قبول کر لیں اس طرح بعض اوقات کی هخص کے ساتھ الله تعالی کا خاص معالمہ ہوتا ہے ' مثلاً بعض اوقات کی طرف لوگ اپنی مدد اور اسکے تعاون کے لئے رجوع کرتے ایک ہوتا کے رجوع کرتے

ہیں' یا دین کے معاملات ہیں اسکی ظرف رجوع کرتے ہیں' یا دنیادی معاملات ہیں اس ہے معورہ لینے کے لئے رجوع کرتے ہیں' تو حقیقت ہیں یہ ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمایا ہے" اسلئے کہ اللہ تعالی نے ہی لوگوں کے دلوں ہیں یہ بات ڈالی کہ آپس کے معاملات ہیں اس مخص سے مدولو' یا ضرورت کے موقع پر اس شخص سے مدولو' اور جھڑے ہوں تو اس مخص سے جا کر فیصلہ کراؤ۔ لوگوں کے دلوں ہیں یہ باتیں بات از خود پیدا نہیں ہوئی' بلکہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں ہیں یہ باتیں ڈال دیں۔ تو یہ منصب اللہ تعالی کی طرف سے اس کو طا ہے' اب اپنی طرف سے اس کو طا ہے' اب اللہ سے کہ میں سے طال کہ سے میں کو طال ہے' اب اللہ سے کہ میں سے طال کہ سے میں کو طال ہے' اللہ سے کی طرف سے میں کو طال ہے' اللہ سے کی طرف سے میں کو طال ہے' اللہ سے کہ کو سے میں کو طال ہے' اللہ سے کر کر آ رہے۔

مثا یک بھی او قات اللہ تعالی فاندان میں ہے کی فض کو بیہ مقام اور منصب عطا فرا دیے ہیں کہ جمال فاندان میں کوئی جھڑا ہوا یا کوئی اہم معالمہ کرنا ہے تو لوگ فوراً اس فخص کے پاس جاتے ہیں اور اس ہے مشورہ کرتے ہیں اب بعض او قات وہ فخص اس بات ہے گجرا تا ہے کہ ونیا کی ساری باتیں اور سارے جھڑے میرے سرڈالے جاتے ہیں چھیقت میں بید گجرانے کی چیز نہیں ہے اس لئے کہ لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ منجانب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ اسکی طرف رجوع کرو اور بیہ منصب منجانب اللہ عطا ہوا ہے۔ کہ اسکی طرف رجوع کرو اور بیہ منصب منجانب اللہ عطا ہوا ہے۔ بہا سمجھو ہوا ہے۔ بہا سمجھو بہا کہ اس کو خوشی ہوا ہے۔ بہا سمجھو بہا کہ اس کو خوشی ہوا ہے۔ بہا سمجھو بہا کہ اس کو خوشی ہے تبول کرلوکہ اللہ تعالی کی طرف سے بیا دی مت برق بلکہ اس کو خوشی ہے تبول کرلوکہ اللہ تعالی کی طرف سے بیے بی خود مت سونی گئی ہے۔

#### حضزت ابوب عليه السلام كاواقعه

حفرت ایوب علیہ السلام کو دیکھے کہ ایک مرتبہ آپ خسل فرہا رب سے خسل کے دوران آپ کے اوپر سونے کی تخلیاں گرنی شروع ہو گئیں 'چنانچ حفرت ایوب علیہ السلام نے خسل کرنا چھو ڑ دیا۔ اور خلیاں بخط کرنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالی نے بوچھا کہ اے ایوب (علیہ السلام) کیا ہم نے تم کو غنی نہیں کیا اور حمیں مال و دولت نہیں دی؟ پھر بھی تم اس سونے کو جمع کرنے کی طرف دو ٹر رہے ہو۔ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرایا کہ: یا اللہ! بیٹک آپ نے انتا مال و دولت تا بی طرف ے علیہ السلام نے فرایا کہ: یا اللہ! بیٹک آپ نے انتا مال و دولت عطا فرایا ہے کہ میں اس کا شکر اوا نہیں کر سکتا 'لیکن جو دولت آپ اپنی طرف سے میرے ظلب کے بغیر عطا فرا رہے ہیں 'اس سے میں کبھی بے نیازی کا میرے ظلب کے بغیر عطا فرا رہے ہیں 'اس سے میں کبھی بے نیازی کا اور میں یہ کہدول کہ بھیے ضرورت نہیں ہے 'جب آپ دے رہے ہیں تو اور میں یہ کہدول کہ بھیے ضرورت نہیں ہے 'جب آپ دے رہے ہیں تو میرا کام یہ ہے کہ میں مختاج بن کر ان کی طرف جاؤں اور ان کو جاصل میرا کام یہ ہے کہ میں مختاج بن کر ان کی طرف جاؤں اور ان کو جاصل کروں۔

بات دراصل سے ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کی نظر میں وہ "متنایال مقصود نہیں تھیں اور نہ وہ سونا مقصود تھا جو آسان سے گر رہا تھا' بلکہ ان کی نظراس دینے والی ذات پر تھی کہ کس ہاتھ سے سے دولت مل رہی ہے' اور جب دینے والی ذات اتنی عظیم ہو تو انسان کو آگے بردھ کر اور محتاج بن کرلینا چاہیے۔ ورنہ اس سونے کی طلب نہیں تھی۔

عیدی زیادہ طلب کرنے کاواقعہ

اس کی مثال میں بید دیا کرتا ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی مح

شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ سب اولادوں کو عید کے موقع بر عیدی دیا كرتے تھے ' ہم سب بھائى ہر سال عيد كے موقع ير جاكر ان سے مطالبد كيا كرتے تھے كہ تچھلى عيدير آپ نے بيں روپے ويے تھے۔ اس سال كراني من اضاف ہو کیا ہے لنذا اس سال بچیس رویے و بیجے۔ تو ہر سال برها کر ما تکتے کہ ہیں کی جگہ چیس اور چیس کی جگہ تمیں روپے اور تمیں کے پنیتیں ردیے مانکتے' جواب میں حضرت والد صاحب فرماتے کہ تم چور ڈاکو لوگ ہو' اور ہر سال تم زیادہ مانگتے ہو' --- دیکھئے : اس وقت ہم سب بھائی ہر مرروزگار اور ہزاروں کمانے والے تھے "لیکن جب باپ کے پاس جاتے تو رغبت کا اظہار کر کے ان ہے مانگتے "کیوں؟ بات در حقیقت یہ تھی که نظران چیول کی طرف نمیں تھی جو بیں ، پچیس اور تمیں رویے کی شکل میں مل رہے تھے' بلکہ نظر اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ اس ہاتھ ہے جو کچھ ملیگا' اس میں جو برکت اور نور ہو گا ہزاروں اور لا کھوں میں وہ برکت اور نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کے معمولی تعلقات میں انسان کا بیہ حال ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی جو اتھم الحاکمین ہیں' ان کے ساتھ تعلق میں کیا حال ہو گا؟ لہذا جب اللہ تعالیٰ ہے مائلے تو محتاج بن کر مانکے' اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا ہو تو مخاج بن کر اس کو لیے لے۔ اس وقت بے نیازی اختیار نہ کرے۔ چوں همع خوام زمن سلطان دیں

فاک برفرق قناعت بعد ازیں جب وہ بہ جاہ کہ جس ان کے سامنے طبع فلا ہر کروں تو ایسے جب وہ یہ جاہ کہ جس ان کے سامنے طبع فلا ہر کروں تو ایسے جس قناعت کے سرپر فاک۔ اس وقت تو اس جس لذت اور مزہ ہے کہ آدی لالچی بن کر اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر مانے اور جو لمے اس کو قبول کر لے۔

الذا جس كام پر اللہ تعالى فى لگا ديا يا جو منصب اللہ تعالى فى عطا فرما ديا بيد ان كى طرف سے محت چھو رو - بال فرما ديا بيد ان كى طرف سے محت چھو رو - بال اگر حالات اليے بيدا ہو جا كيں جن كى وجہ سے آدى چھو رُفْ بر مجبور ہو جائے يا كوكى اپنا برا كه دے "مثلاً چھو رُفْ كے لئے كى برے سے مشورہ كيا اور اس فى بيد كه ديا كد اب تممارے لئے اس كو چھو رُدينا تى مناسب بےاس وقت اس كو چھو رُدينا تى مناسب بےاس وقت اس كو چھو رُدو۔

خلاصه

فلاصہ سے ہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز ملے وہ منجانب اللہ ہے'اسکی ناقدری مت کرو۔

چیز کید ہے طلب رسد آل دادہ خدا ست
او را تو رد کمن کہ فرستادہ خدا ست
وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھیجی ہوئی ہے اس کو رد مت کرو۔
اللہ تعالیٰ بچائے! بعض اوقات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظمار کرنے
ہے انجام بہت فراب ہو جا تا ہے 'العیاذ باللہ ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے
وبال آجا تا ہے۔ لاذا جو چیز طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آجائے یا
ایسے خدا ساز اسباب کے ذریعہ یعنی ایسے اسباب کے ذریعہ کوئی چیز مل گئی
جس کا پہلے وہم و گمان بھی نہیں تھا' بشرطیکہ دہ طلال اور جائز ہو تو منجانب
اللہ سمجھ کراس کو قبول کرلینا چاہیے۔ اس طرح جس خدمت پر اللہ تعالیٰ

اپ طور پر دست بردار ہونے کی کوشش نہ کرے ' اُسلے کہ اللہ تعالی نے مہیں اس خدمت بر لگا دیا ہے اور تم سے وہ خدمت لے رہے ہیں۔ ای طرح اگر حمیں اللہ تعالی نے تماری طلب کے بغیر کوئی مقام اور منصب

عطا فرما دیا۔ مثلاً اللہ تعالی نے تہیں سردار بنا دیا اور لوگ تہیں اپنا قائد سجھے ہیں تو سجھ لوکہ یہ اللہ تعالی نے ایک خدمت تمارے ذے سرد کی ہے، تہیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اپنے بارے ہیں یہ خیال کرد کہ جمال تک میری ذات کا تعلق ہے تو ہیں نہ تو قائد بننے کے لائق ہوں کی چو نکہ اللہ تعالی نے جھے اس خدمت پر لگا دیا ہے اسلے اس خدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحح قیم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئین۔

﴿ و آخر دعوانا ان الحمد الله رب الاللين ﴾



خطاب: حضرت موانا محر تعلى مثاني صاحب وظلم العالى منبط و ترتيب: محر عبدالله ميمن منبط و ترتيب: محر عبدالله ميمن تاريخ: ما الريل ١٩٩١ء مقام: جامع مسجد اور لينذو- ظور بيرا، امريك

" سود کو قرآن کریم نے اتا براگناہ قرار دیا کہ شاید کسی اور گناہ کو اتا برا گناہ قرار

ہیں دیا۔ چٹل چہ فرمایا کہ "اگر تم سونہیں چھوڑو کے توانڈ اور اس کے رسول کی

طرف سے اعلان جنگ من لو" یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور گناہ

پر نہیں کی گیا۔ چتا نچہ جو لوگ شراب پہتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ

ان کے فارف اعلان جنگ ہے یا جو لوگ فزیر کھاتے ہیں یاجو لوگ زنا کاری کرتے

ہیں یا جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کمیں نہیں فرمایا کہ ان کے

فلاف اعلان جنگ ہے لیک "مودی مردی کے اللہ جو لوگ سودی

مطلات نمیں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان

جك ب س يراتن سخت اور علين وعيد نازل مولى ب-

### بهم الله الرحمٰن الرحيم

# سودى نظام كى خرابيان اوراس كامتبادل

العمد لله تعمده ونستعينه ونستغفره و نومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروراننسنا ومن شيئات اعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا عمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرا، اما بعد،

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يمحق الله الرباو يربى الصدقات

(سورة البقرو: ۲۷۷)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وضدق رسوله النبي الكريم ونحن

على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين

# مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات

میرے محرم بھائیو اور بہنو! آج کی اس نشست کے لئے جو موضوع تجویز کیا گیا

ال Usury کی اور اس سے متعلق ہے۔ جس کو ار ووش "مود" اور اگریزی میں Usury یا

Interest کما جاتا ہے۔ اور خالباس موضوع کو اختیار کرنے کا متعمد ہیہ ہے کہ یوں تو

ملک و نیا میں اس وقت مود کا نظام چلا ہوا ہے۔ لیکن بالخصوص مغربی و نیا میں جمال آپ

حضرات قیام پذیر ہیں، وہاں بیشتر معاشی مرکر میاں مود کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ اس لئے

مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ در چیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح معالمات کریں اور مود

مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ در چیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح معالمات کریں اور مود

در میان کھیلائی جارہی ہیں کہ آجکل معاشی ذخری ہیں جو Interest چل وہ ور در میان کھیلائی جارہی ہیں کہ آجکل معاشی ذخری ہیں جو standard ہیں ہوتا جس کو

حقیقت ترام نہیں ہے اس لئے کہ یہ اس "رہا" کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا جس کو

قر آن کریم نے ترام قرار دیا تھا۔ ان تمام باتوں کو یہ نظرد کھتے ہوئے جھے اس وقت یہ

موضوع دیا گیا ہے کہ میں است اور موجودہ حالات کی روشنی میں آپ کے ملئے چیش کروں۔

سنت اور موجودہ حالات کی روشنی میں آپ کے ملئے چیش کروں۔

### سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ

سب سے پہلی بات بیجھنے کی ہے ہے کہ "سود "کو قرآن کریم نے اتنا بوا کناہ قرار دیا ہے کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا بردا گناہ قرار نہیں دیا۔ مثل شراب نوشی، خزیر کھاٹا، زنا کاری، بد کاری وغیرہ کے لئے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال نہیں کئے گئے جو "سود" کے لئے استعمال کئے گئے ہیں چنانچہ فرمایا کہ .

> " يا بها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كتم مومين ○ قان لم تفعلوا فاذ نوا بحرب من الله ورسوله " د - « الت

(مورة البقرة: ٢٤٢)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور "مود" کاجو حصہ بھی رہ میا ہواس کو چھوڑ

دو۔ اگر تمدارے اندر ایمان ہے، اگر تم مور "کو تسی چھوڑو کے، یعنی سود کے مطلات کرتے رہو کے واللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اطلان جگ س او " یعنی ان کے لئے اللہ کی طرف سے اطلان جگ س او " یعنی ان کے لئے اللہ کی طرف سے اور اس کا اطلان ہے ہیں، ان کے بارے میں یہ قبیل کی جمل ہے جی اور گراپ ہے ہیں، ان کے بارے میں یہ قبیل کما کیا کہ ان کے خلاف اطلان جگ ہے کہ اس حقیل اور شد یہ کما کیا کہ ان کے خلاف اطلان جگ ہے اور شد یہ کما کیا کہ ہو " زنا" کرتے ہیں ان کے خلاف اطلان جگ ہے۔ لیکن " مود " کے بارے میں فرمایا کہ جو اوگ سود کے مطلات کو جس چھوڑت ان سے لئے اللہ اور اس کے بارے میں وحمید اس پر وار د ہوئی ہے کہ اس پر اتنی تکین اور سخت وحمید کیوں ہے ؟ اس کی تصیل اشاء اللہ سے معلوم ہو جلے گی۔

" سود كس كو كيت بير؟

معلمه کے بغیرزیادہ دیناسود مہیں

پہلے سے ملے کرنے کی شرط اس لئے لگائی کہ اگر پہلے ہے پکو ملے نہیں کیا ہے۔ مثل میں نے کسی کو سوروپ قرض دے دیئے۔ اور میں نے اس سے بید مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے لیک سودوروپ واپس کروگے، لین واپس کے وقت اس نے اپنی خوثی سے بھے ایک سو دوروپ وے دیئے۔ اور ہمارے درمیان یہ ایک سو دوروپ دائیں کرنے کی بلت ملے شدہ نمیں تقی۔ تو یہ سود نمیں ہے اور حرام نمیں ہے بلک جائز م

قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور الدّى صلى الله عليه وسلم سے عليت ہے كہ جب آپ كى كے ماتھ مقروض ہوتے تو وہ قرض کو ذيادتى كے ماتھ مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض كا مطالبہ كر آ تو آپ وہ قرض كو ذيادتى ہے ماتھ بوستا ہوا والي فرماتے، ماكہ اس كى دل جوئى ہو جائے ليكن بيد ذيادتى چو كلہ پہلے سے طے شكمہ نہيں ہوتى تقى اور حديث كى اصطلاح ميں اس كو مدت التي تقى اور حديث كى اصطلاح ميں اس كو مدت القصناء "كما جا آ ہے، لين اجھے طريقے سے قرض كى اوائيكى كرنا۔ اور اوائيكى كر اور اوائيكى كرنا، اور کہ ذيادہ دے دينا، بيد "مود" حسي ہے ملكه نى كريم صلى الله عليه وسلم نے يمال حك فرمايا كر.

ان خياركم احسنكم قضاء

(میم جنری، کب الاستقراض۔ بب حن القناء صدت نبر ۱۳۳۳)

این تم میں بھرن لوگ وہ ہیں جو قرض کی اوائیگی ہیں اچھا معللہ کرنے والے موں۔ لیکن اگر کوئی فض قرض دیتے وقت یہ طے کرلے کہ میں جب واپس لوں گاتو زیادتی کے ساتھ لوں گا، اس کو " سود" کتے ہیں۔ اور قر آن کریم نے اس کو سخت اور علین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا۔ اور سورة بقو کے تقریباً، پورے دو رکوع اس مورد" کی حرمت پر نازل ہوئے ہیں۔

قرآن كريم نے كس "سود" كوحرام قرار ديا؟

بعض اوقات ہدا ہے معاشرے میں یہ کما جاتا ہے کہ جس "سود" کو قر آن کر یم نے حرام قرار دیا تھا۔ دہ در حقیقت یہ تھا کہ اس زمانے میں قرض لینے والا غریب ہوتا تھا۔ اور اسکے پاس روٹی اور کھانے کے لئے پینے نہیں ہوتے تھے آگر وہ بہارے تواس کے پاس علاج کے لئے پینے نہیں ہوتے تھے آگر گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے تواسکے پاس

اس کو گفتات اور و فتائے کے چے حس ہوتے تھے، ایسے موقع پر وہ خریب بھارہ کس سے پہلے انگا تو وہ قریب بھارہ کس سے پہلے انگا تو وہ قرض دینے والداس سے کتا کہ جس اس وقت تک قرض نہیں دول گا جب تک تم جھے انگا قیصد زیادہ واپس نہیں دو گے تو چو تک یہ ایک انسانیت کے خلاف بات تھی کہ لیک فخض کو ایک ذاتی ضرورت ہے اور وہ بھو کا اور نگا ہے ایس حالت جس اس کو سود کے بغیر پہلے فراہم نہ کر ناظلم اور زیادتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ ہے اس کو حرام قرار دیا۔ اور سود کینے والے کے خلاف اعلان جگ کیا۔

سین ہمل ور بھی اور خاص طور پر بیکوں ہیں ہو مود کے ساتھ رونے کالین دین ہوتا ہے۔ اس میں قرض لینے والا کوئی فریب اور فقیر نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثراو قات وہ بدا وولت مند اور سرمانے دار ہوتا ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں ایتا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یااس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہے۔ یا وہ کی پہل کے علاج کے لئے قرض نہیں ہے۔ یا وہ کی پہل کے علاج کے لئے قرض نہیں لے قرض نہیں لے قرض نہیں کو اپنی مخالف میں اللہ کے اور اس سے نفع کھائے۔ اب اگر قرض دینے والا شخص ہے کے محمد المور نفع کہ تم میرے پہنے اپنے کاروبار میں لگاؤ کے۔ اور نفع کماؤ کے قواس نفع کا دس فیصد المور نفع کے جمعے دو۔ قواس میں کیا قباحت اور برائی ہے؟ اور یہ ہو " نہیں ہے جس کو قران کریم نے حرام قرار دیا ہے، یہ اعتراض دنیا کے مختف خطوں میں اٹھایا جاتا

تجارتی قرض (Commercial Loan) ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض بد اتھایا ہے کہ یہ کاروباری مود (Commercial Interest) افر یہ تجارتی قرض (Loan) حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ تجارتی قرض (Loan) حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذاتی احراجات اور ذاتی استعمال کے لئے قرضے لئے جاتے ہے انڈاقر آن کریم اس کوکیے حرام قرار دے سکتا ہے جس کااس ذمانے میں وجود ی شمی تھا۔ اس لئے بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس "موو" کو حرام قرام ذیا ہے، وہ غربوں اور فقیروں والا "موو" تھا۔ اور یہ کاروباری مود حرام نہیں

### صورت بدلنے ۔ سے حقیقت نہیں بدلتی

ملی بات توب ہے کہ سمی چے کے حرام مونے کے لئے یہ بات ضروری نمیں ہے كدوه اس خاص صورت ميس حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ك زمالے ميں بھي يائي جائے اور حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں اس انداز سے اس کا وجود بھی ہو۔ قر آن کریم جب می چزک حرام قرار رہا ہے قاس کی ایک ھیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کود، حرام قرار رما ب واب اس کی کوئی خاص صورت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں موجود ہو یانہ ہواس کی مثل ہوں مھے کہ قر آن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کی حقیقت سے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہواب آج اگر کوئی مخص مد کنے گئے کہ صاحب! آجکل کی بدوسکی (Whisky) دیر (Beer)اور براعثی (Brandy) حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تو یائی نہیں جاتی تى- الذابير حرام نسي ، توبيد بلت مح نسي باس لئے كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں اگر چہ یہ اس خاص شکل میں موجود نسیں تھی، لیکن اس کی حقیقت یعن "ایبامشروب جونشه آور ہو" مرجووتقی اور آخضرت صلی الله علیه وسلم لے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ لہذااب وہ بیشے کے لئے حرام ہو می، اب جاہے شراب کی نی شكل آجائي- اوراس كانام جاب وسكى (Whisky)ركه ديا جائ يابراندى ركه لويا بنر رک او یا کوک (Coke) رک لو، نشہ آور مشروب بر شکل اور برنام کے ساتھ حرام

اس لئے یہ کمناک "کر شل اون" جو تکہ اس زمانے میں تمیں مجے بلک آج پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے حرام نمیں ہیں، یہ خیال درست نمیں۔

أيك لطيفه

ایک لطیفہ یاد آیا ہندوستان کے اندرایک گویا (گانے والا) تھا۔ ہاآیک مرتبہ ج کرنے چلا گیا۔ ج کے بعدوہ کد کرمہ سے عدید طیبہ جار ہاتھا کہ رائے میں آیک مزل پر اس نے تیام کیا اس ذانے میں مختف حولیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان حولوں پر رات گزارتے ہور اسے میں ایک حزل کر اسے ہور اسے ہور اسے ہور اسے ہور اسے ہور اس کے گزارتے ہور اسے ہور اس نے گزارتے ہور اس نے گزارتے کو ایس کے خوار اس کے گزارت گزارتے کے لئے تیام کیا اور اس حزل پر ایک حرب کو یا ہمی آگیا، اور اس نے میں گئا ہجا اشروع کر دیا حرب کو یے کی آواز ذرا بھوری اور اس نے اشر کر کما کریہ الصوت تھا اب ہندوستانی کو یے کو اسکی آواز بہت بری گئی۔ اور اس نے اشر کر کما کہ حضور اقدس صلی افلہ علیہ وسلم نے گانا ہجانا کیوں کر آپ میں آئی کہ حضور اقدس صلی افلہ علیہ وسلم نے گانا ہجانا کیوں حرام قرار دی ویا اگر آپ میرا گلا من لیتے تو آپ گلا ہجانا حرام قرار دیتے۔

### آج کل کا مزاج

آ جکل بیہ حراج بن گیا ہے کہ ہر چڑ کے بارے میں اوگ یہ گئے ہیں کہ صاحب!
حضور اقد س صلی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل اس طرح ہو آ تھا۔ اس لئے آپ نے
اس کو حرام قرار دے دیا۔ آج جو تک یہ عمل اس طرح نہیں ہورہا ہے انداوہ حرام نہیں
ہے کہنے والے بہاں تک کہ رہے ہیں کہ خزیروں کو اس لئے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ
گندے ماحول میں پڑے رہے تھے فلاظت کھاتے تھے گندے ماحول میں ان کی پرورش
ہوتی تھی اب تو بہت صاف ستھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور ان کے لئے اعلیٰ
در ہے کے فلام قائم کر دیئے گئے ہیں۔ اندا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ حمیں
ہوتی حرام ہونے کی کوئی وجہ حمیں

### شريعت كاأيك اصول

یاد رکھے، قرآن کریم جب کی چزکو حرام قرار دیتا ہے تواس کی لیک حقیقت معلّی ہے اس کی صور تیں جاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے جاہے کتنے بدلتے رہیں۔ لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ ہر قرار رہتی ہے۔ اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے یہ شریعت کا اصول ہے۔

### زماند نبوت کے بارے میں ایک غلط لئمی

نجریہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک علی تجارتی قرضوں (Commercial Loan) کارواج نہیں تھا۔ اور سارے قرضے مرف ذلق ضرورت کے لئے لیے جاتے تے اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرو نے "مسئلہ مود" کے ہم سے ایک کتاب لکھی ہے اس کا دوسرا حصہ عیں نے کچھ مثالیں ہیں کہ مرکلا دو دمرا حصہ عیں نے لکھا ہے۔ اس حصہ عیں عیں نے کچھ مثالیں ہیں کی مرکلا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی قرضوں کالین دین ہوتا تھا۔

جب سے کماجا آ ہے کہ عرب محرانشین تھے تواسکے ساتھ بی کو گول کے ذہن میں سے تقواسکے ساتھ بی کو گول کے ذہن میں سے تقرید آباہ کہ وہ معاشرہ جس میں حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہتے۔ وہ ایساسادہ اور معمولی معاشرہ ہو گاجس میں تجارت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگی اور دہ بھی دس میں روپ سے ہوتی ہوگی۔ اور دہ بھی دس میں روپ سے زیادہ کی نہیں ہوگی اس کے علادہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی عام طور پر ذہن میں سے تصور بیٹا ہوا ہے۔

## هر قبيله جائن اساك سميني موماتها

لیکن یاد رکھے یہ بات درست نہیں عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جس بھی آج کی جدید تجذب کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں۔ مثلاً آجکل "جائث اسٹاک کمپنیاں "جیں۔ اس کے بارے جس کما جاتا ہے کہ میہ جود تھیں۔ مثلاً آجکل "جائث اسٹاک کمپنیاں "جیلے "جائث اسٹاک کمپنی" کا تصیر نہیں تھا۔ لیک جب کہ میہ جود حویں صدی کی پریا وار ہے جس تویہ نظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل "جائث اسٹاک کمپنی" ہوتا تھا اس لئے کہ ہر قبیلے جس تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ مستقل "جائث اسٹاک کمپنی" ہوتا تھا اس لئے کہ ہر قبیلے جس تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلہ کے تمام آدی ایک روپ ووروپ والا کر ایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم "شام" بھی قبیلہ کے تمام " بھی اس سے سلان تجارت متکواتے آپ نے تمارتی قافوں (Commercial کہ وہاں سے سلان تجارت متکواتے آپ نے تمارتی تعاور وہ اس سے سلان تجارت متکواکر بمال فروشت

### ك ديا چنانچه قرآن كريم مي سه جو فرماياكه:

لا يلاف قريش ايلا فهم رحلة الشتاء والصيف

(سرة قريش: ١)

وہ بھی اس بناہ پر کہ یہ عرب کے لوگ مردیوں میں یمن کی طرف سنر کرتے تھے اور کر میوں اور مردیوں کے یہ سنر تحق تجارت کر میوں اور مردیوں کے یہ سنر تحق تجارت کے میاں سے سلمان الا کر بہاں کے اور کے اور کے میاں سے سلمان الا کر بہاں کے دیا وہاں بچ دیا وہ اس سے سلمان الا کر بہاں بچ دیا اور بعض او قات آیک آیک آ دی اپ قیابے سے وس الا کھ دینار قرض ایما تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس لئے قرض ایما تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کو جمیں تھا؟ یا اس کے گھر میں کھانے کو جمیں تھا؟ یا اس کے پاس کے پاس میت کو کھن دینے کے لئے کہا جمیں تھا؟ ظاہرہے کہ جب وہ اتبا ہوا قرض ایما تھا تو وہ کس کمرشل متعمد کے لئے ایما تھا۔

سب سے پہلے چھوڑا جانے والا سود

جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم موقع يرسودكى حرمت كاعلان فرمايا تو آب في ارشاد فرماياكه:

وربا الجامِلية موضوع واول ربا أضع ربانا رباعباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله،

(مجے مسلم، كاب آجے بب سبعة الني صلى الله عليه وسلم، مدت نبر ١٢١٨) لين (آج كے دن) جالميت كاسود چموڑ ديا كيا اور نسب سے پسلا سود جو جس

چھوڈ آ ہوں وہ ہمارے چیا حضرت عباس کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عند لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جس ان کا سود جو دو سرے لوگوں کے ذھے جس دہ فتم کر آ ہوں اور روایات بی آیا ہے کہ وہ دس بزار مثقال سونا تھا۔ اور تقریباً ہم ماشے کا ایک مثقال ہوتا ہوتا ہے ، اور بید وس بزار مثقال کوئی سرمایہ (Principal) نسیس تھا۔ بلکہ یہ سود تھاجو لوگوں کے ذھے اصل رقوم پر واجب ہوا تھا۔

اس سے اعدازہ لگاسے کہ وہ قرض جس پر دس بزار کا سودلگ کیا ہو، کیا وہ قرض

مرف کھانے کی ضرورت کے لئے لیا گیا تھا؟ ظاہرے کدوہ قرض تخارت کے لئے لیا گیاہو

### عمد محابه میں بینکا ری کی ایک مثل

حضرت ذیرین عوام رضی الله عند و عشوه مبشره میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنیا پاک ایسانظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آجکل بینکنگ کا نظام ہوتا ہے۔ لوگ جب ان کے پاس افیا انتقال اور کھواتے تو یہ ان سے کہتے کہ میں یہ المات کی رقم بطور قرض لیتا ہوں سے رقم میرے ذے قرض ہے۔ اور پھر آپ اس رقم کو تجارت میں لگاتے۔ چنا نچہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت جو قرض ان کے دمہ تھا۔ اس کے بارے میں ان کے صاحبراوے حضرت عبد اللہ بن ذہیر رضی اللہ عند عند فرماتے ہیں کہ:

" فحسبت ما عليه من الديون فوجدته الفي الف وما ثتي الف" يعني من في الله ويال الله ويالله ويال الله ويال ال

(مئله مود م ۱۱۳ بر بولله طبقات لا بن معد، م ۱. ج ۲۰)

النداب كمناكداس زمائے من تجارتى قرض نسين ہوتے تھے۔ يہ بالكل خلاف واقد بات بات بادر حقیقت يہ ب كر تجارتى قرض بحى ہوتے تھے، اور اس پر " سود " كالين دين بحى ہوتا تھا، اور قر آن كريم في ہر قرض پر جو بحى زيادتى وصول كى جائے اس كو حرام قرار ديا ہے لندا ہے كم شل لون پر انٹرسٹ لينا جائز ہے اور ذاتى قرضوں پر انٹرسٹ لينا جائز ہے اور ذاتى قرضوں پر انٹرسٹ لينا جائز تھے، يہ بالكل غلط ہے۔

### سود مرکب اور سود مفرد دونوں حرام ہیں

اس کے علاوہ ایک اور فلف فنی کھیلائی جاری ہے۔ وہ یہ کہ لیک سود مفرد (Compound) ہوتا ہے اور ایک سود مرکب (Simple Interest) موتا ہے اور ایک سود مرکب Interesi) ہوتا ہے اور ایک بیاض لوگ یہ کتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تعالور قرآن کریم نے اس کو اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تعالور قرآن کریم نے اس کو

حرام قرار دیا ہے انداوہ او حرام ہے لیکن مود مفرد جائز ہے اس لئے کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھااور نہ بی قرآن کریم کی جو آیت میں تھااور نہ بی قرآن کریم کی جو آیت میں سے آپ کے سامنے علاوت کی اس میں فرمایا کہ:

" يايها الذين اسنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا

(سرة البقرة :٨٢٨)

یے نیا ہے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو، اور رہا کاجو حصہ بھی رہ گیاہو، اس کو چھو ڈوو،
یعنی اسکے کم یا زیادہ مونے کا کوئی سوال نہیں یا Rate Of Interest ہے کم یا زیادہ
ہونے کی بحث نہیں جو پکھ بھی مواس کو چھو ڈوو۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ:
وان تبتہ فلکم روس اموالکم

(مورة البقره: ٢٤٩)

این آگر تم رہا ہے توب کر او تو پھر تہدارا جو راس المال (Principal) ہے وہ تہدا اور خود قرآن کریم نے واضح طور پر فرادیا کہ Principal تو تہدا اور ہے نیکن اس کے علاوہ تھوڑی کی زیادتی بھی تا جاز ہے الدار کہ تابالکل فلا ہے کہ سود مرکب حرام ہو اور سود مغرد حرام نہیں، بلکہ سود کم ہویا ذیاوہ مئب حرام ہواور قرض لینے والا فریب ہو تب بھی حرام ہے اور قرض لینے والا امیر اور مالدار ہو تو بھی حرام ہے اگر کوئی شخص ذاتی مغرورت کے لئے قرض لے رہا ہو تو بھی حرام ہے اگر کوئی شخص ذاتی مغرورت کے لئے قرض لے رہا ہو تو بھی حرام ہونے میں کوئی شبہ فیس۔

### موجورہ بینکنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام ہے

یماں یہ بات بھی عرض کر دول کہ تقریباً ۵۰، ۲۰ سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ (Banking Interest) کے بلرے میں سوالات افحائے جاتے رہ ادر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ Compound Interest اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض انگلات اور اعتراضات عالم اسلام میں تقریباً ۵۰ سال کے دو مرف علاء کہ ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث محتم ہوگئی ہے، اب ساری دنیا کے در مرف علاء کے دو مرف علاء

بلکہ اہرین معاشیات اور مسلم بیکر زبھی اس بات پر مشنق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی اس طرح حرام ہو آ ہے اور اب اس پر طرح حرام ہو آ ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کس طرح عام قرض کے لین دین پر سود حرام ہو آ ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کس قاتل ذکر مخفی کا اس میں اختلاف شیں، اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج سے تقریبا میں مسلم علوں کے مرکر دو علاء کا اجتماع ہوا، اور Fiqh Academy) جس میں تقریباً ۵ مسلم علوں کے مرکر دو علاء کا اجتماع ہوا، اور جس میں، میں ہی شامل تھا۔ اور ان تمام علوں کے تقریباً ۲۰۰ علاء نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا جس میں، میں ہی شامل تھا۔ اور ان تمام علوں کے تقریباً ۲۰۰ علاء نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ بلکل حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کا کوئی راستہ نسیں النوا یہ مسئلہ تو اب شتم ہو چکا ہے کہ حرام ہے یا نسیں؟

# كمرشل لون برانٹرسٹ ميں كيا خرابي ہے؟

اب ایک بات باقی رہ می ہے اس کو بھی سمجھ لیمنا چاہئے، وہ یہ کہ شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ذاتی ضرورت کے لئے قرضے لئے جاتے تھے۔ اب اگر ایک فخض ذاتی ضرورت کے لئے قرض لئے جاتے تھے۔ اب اگر ایک فخض ذاتی ضرورت کے لئے قرض نے پاس کھانے کوروٹی شیں ہے یامیت کو دفانے کے لئے تقرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطابہ کر لئے کفن نہیں ہے اس کے لئے تقرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطابہ کر رہے ہیں یہ تو ایک غیر انسانی حرکت اور خاانصانی کی بات ہے، لیکن جو فخض میرے چے کو تجارت میں لگا کر نفع کمائے گا اگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے اوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟

# آپ کو نقصان کا خطرہ (Risk) بھی بر داشت کر تا ہو گا

پہلی بات تو ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے کمی تھم میں چوں چاکی مخوائش نہیں ہوئی چائ کا مخوائش نہیں ہوئی چائ کا مخوائش نہیں ہوئی چائے ، اگر کسی چیز کو اللہ تعلق نے حرام کر دیا۔ وہ حرام ہوگئی لیکن زیادہ اطمینان کے لیے یہ بات مرض کرتا ہوں آگہ یہ بات انہی طرح دل میں انز جائے وہ یہ کہ اگر آپ کسی مختم کو ترض دے رہے جیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات متعمن کر لو، کیا تم اس کی کچھ ایداد کرنا چاہے ہو؟ یا اس کے باتوں میں سے ایک بات متعمن کر لو، کیا تم اس کی کچھ ایداد کرنا چاہے ہو؟ یا اس کے

کاروباد میں حصہ دار بنتا چاہے ہو؟ اگر قرض کے ذریعہ اس کی ایداد کرنا چاہے ہو تو وہ پھر
آپ کی طرف سے صرف ایداد ہی ہو گی، پھر آپ کو اس قرض پر زیادتی کے مطالبے کا
کوئی جن میں، اور اگر اس کے کاروبار میں حصہ دار بنتا چاہے ہو تو پھر جس طرح نفع میں
حصہ دار بنو گے اس طرح نفصان میں بھی اس کے حصہ دار بنتا ہوگا۔ یہ نمیں ہو سکتا کہ تم
صرف نفع میں حصہ دار بن جاتو، نفع ہو تو تمہارا، اور اگر نفصان ہو تو وہ اس کا، اندا جس
صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے جسے دے رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ
کاردیا میں نفصان کا خطرہ (Risk) تو ہیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جوانحث انٹر پرائز،
اس صورت میں آپ اس کو قرض ند دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جوانحث انٹر پرائز،
اس صورت میں آپ اس کو قرض ند دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جوانحث انٹر پرائز،
اس صورت میں آپ اس کو قرض ند دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جوانحث انٹر پرائز،
کاروبار میں انتا فیصد نظام میرا ہوگا۔ اور انتا تمبارا ہوگا، اگر اس کاروبار میں
کے دہے ہو۔ اس میں انتا فیصد نظام میرا ہوگا۔ اور انتا تمبارا ہوگا، اگر اس کاروبار میں
نقصان ہوگاتوں نقصان بھی اس ترض پر 10 فیصد نفع آپ سے اول گا۔ جائے جہیں
کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے اول گا۔ جائے جہیں
کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے اول گا۔ جائے جہیں
کہ آپ تواس سے یہ کمیں کہ اس قرض پر 10 فیصد نفع آپ سے اول گا۔ جائے جہیں
کہ وہار میں نفع ہو، یا نقصان ہو۔ یہ بلکل حرام ہے، اور سود ہے۔

آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی

آج كل انفرسٹ (Interest) كا جو نظام رائج ہے۔ اس كا فلامد يہ ہے كہ بعض او قات قرض لينے وال فائدہ بيات وال فائدہ بيات فرض لينے والے كو فقصان ہوگيا۔ تواس صورت بين قرض لينے والے فل فائدہ بين اور قرض لينے والے بين رہا، اور بعض او قات بيا ہو يا ہے كہ قرض لينے والے نفع ويا۔ في قرح سے نفع كايا، اور قرض دينے والے كو اس نے معمولي شرح سے نفع ويا۔ اب قرض دينے والے كو اس نے معمولي شرح سے نفع ويا۔ اب قرض دينے والے كو اس نے معمولي شرح سے نفع ويا۔ اس كو ايك مثال كے ذراعيد سجھنے۔

ڈیپازیٹر ہر حال میں نقصان میں ہے

شلا ایک فخص ایک کرووروپ قرض لے کراس سے تجارت شروع کر آہے۔ اب وہ ایک کروڑ روپ کمال سے اس کے پاس آیا؟ وہ ایک کروڑ روپ کس کا ہے؟ فاہر ہے کہ وہ روپ اس نے بینک سے لیا۔ اور بینک کے پاس وہ روپ و دیات کروڑ کویا کہ وہ ایک کروڈ روپ پوری قوم کا ہے۔ اور اب اس نے قوم کے اس ایک کروڈ روپ سے تجارت شروع کی اور اس تجارت کا اندر اس کو سوفیمد لفع ہوا، اور اب اس کے پاس دد کروڈ ہو گئے، جس عی سے ۱۵ فیمد لین الاکھ روپ اس نے بینک کو دیے، اور پھر بینک نے اس عی سے لیا کیشن اور اپ افزاجات اکال کر باتی کے فیمد یا دس فیمد کھانے وار (Depositors) کو دے دی، نتیجہ سے ہوا کہ جن اوگوں کا پیسہ تجارت میں لگا تھا، جس سے انتا نفع ہوا ان کو توسورو پر صرف دس روپ نفع الما، اور سے بھارہ ڈیار عارف میں موری ہوگئے، لیکن اس کو سے مطوم جس کہ عزاد فرس ہے کہ میرے سورو پ اب لیک سودس ہوگئے، لیکن اس کو سے مطوم جس کہ حقیقت میں اس کے پیسوں سے جو نفع کمایا گیاس کے لحاظ سے ایک سوک مطوم جس کہ حقیقت میں اس کے پیسوں سے جو نفع کمایا گیاس کے لحاظ سے ایک سوک مطوم جس کہ حال کہ اس کو دوبارہ اس سے والی وصول کر لیتا ہے۔ وہ کس طرح والی وصول کر آ

# سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

افراجات اور مصارف (Cost Of Production) من شال کر ایتا ہے مثلاً افراجات اور مصارف (Cost Of Production) من شال کر ایتا ہے مثلاً فرض کروکر اس نے ایک کروڑروپیہ بینک ہے قرض کے کرکوئی فیکٹری لگائی۔ یاکوئی چیز تیار کی تو تیاری تو تیاری تو تیاری تو تیاری کو تیاری کے مصارف (Cost) من افیصد مجی شال کر دیے جو اس نے بینک کو اوا کئے۔ اندا جب وہ پندرہ فیصد بی شال ہو کے تواب بو چیز تیار (Produce) ہوگ، اس کی تیمت پندرہ فیصد بیرہ میل اس کے گراتیار کیا تھا۔ تواب انٹرسٹ کی وجہ اس کی تیمت پندرہ فیصد بیرہ میل اس کی تیمت پندرہ فیصد بیرہ میل اور کے اندا ڈیپاڈیٹر جس کوایک سو کے ایک سو دس روپے کے تیم وی تیمند میل کو جو دس فیصد منافع دیا گیا تھا وہ دو سرے ہاتھ تیارہ دی ہو توب کی تیمت پندرہ فیصد نے اس سے تریارہ کرکے پندرہ فیصد وصول کر لیا گیا۔ یہ تو خوب نفع کا سودا ہوا۔ وہ شہاز پٹر خوش ہے کہ بیمند میں دوسے مل گیے۔ لیکن حقیقت میں شیعت میں حقیقت میں تھیا تیٹر خوش ہے کہ بیمند حقیقت میں تھیا تو تی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں تھیا تیٹر خوش ہے کہ بیمند میں دوسے مل گیے۔ لیکن حقیقت میں شیعت میں تھیا تو تی ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں تو تیارہ کر کیا تھیا تو تی ہوئی۔ لیکن حقیقت میں تو تیارہ کرنے کی تیمند میں تھیا تو تی ہوئی ہوئی ہوئی کرنے کی تیمند میں تو تی ہوئی گیا۔ لیکن حقیقت میں تو تیارہ کرنے کی تیمند میں تو تیارہ کرنے کی تیمند میں تھیا تو توب کرنے کی تیمند میں تھیا تو تیارہ کرنے کی تیمند میں تو تیارہ کرنے کی تیمند میں تھیا تو تیارہ کرنے کی تیمند میں تو تیارہ کرنے کی تیمند میں تھیا تو توب کرنے کی تیمند میں تھیا تو توب کرنے کی تیمند کی تیمند میں تو توب کرنے کی تیمند میں توب کرنے کی تیمند میں توب کرنے کی تیمند میں توب کرنے کی تیمند کی تیمند کی تیمند کی تیمند میں توب کرنے کی تیمند کی تیمند کرنے کی تیمند کی تیمند کی تیمند کرنے کی تیمند کرنے کی تیمند کرنے کی تیمند کی تیمند کی تیمند کیمند کی تیمند کی

اگر دیکھا جائے تواس کو صوروپ کے بدلے = / ۹۵ روپ لیے۔ اس لئے کہ وہ پندرہ فیصد کیڑے کی کوسٹ میں چلے گئے، اور دوسروی بطرف ۸۵ فیصد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چلے مجعے۔

### شركت كافائده

اور اگر شرکت پر معللہ ہوتا، اور سے طے پاتا کہ مثل ۵۰ فیمد نفع سرملیہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا، اور ۵۰ فیمد کام کرتے والے تاجر کا ہوگا۔ تو اس صورت میں موام کو ۱۵ فیمد کے بجائے ۵۰ فیمد نفع ملکاور اس صورت میں سے ۵۰ فیمد اس چنزی لاگت (Cost) میں بھی شال نہ ہوتا اس لئے کہ نفع تو اس پیداوار کی فروخت کے بعد سامنے آئے گالور پھر اس کو تقتیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ سود (Interest) تو لاگت (Cost) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع کی تھی۔

# نفع کسی کا اور نقصان کسی اور کا

اور اگر فرض کرو کہ ایک کروڑ روپر بینک سے قرض لے کر جو تجارت کی، اس تجارت ہوگیا، اب اس تجارت ہوگیا، اب اس تجارت ہوگیا، اب اس بینک کے دیوائیہ ہوئے کے نتیج میں کس کا روپر گیا؟ فاہر ہے کہ عوام کا گیا۔ تو اس تفام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارانقصان عوام پر ہے۔ اور اگر نفع ہے تو سارا کا سارا قرض لینے والے کا۔

## بیمہ ممینی سے کون فائدہ اٹھارہا ہے

قرض لینے والے آجر کا اگر نقصان ہو جائے تواس نے اس نقصان کی تلافی کے اللے ایک اور داستہ تلاش کر لیاہے، = ہے انشورنس (Insurance) مثلاً فرض کرو کہ روئی کے گودام میں الگ لگ گئی تواس نقصان کو پورا کرنے کا فریعیہ انشورنس کمپنی پر عائد

ہوتا ہے اور انشور نس کہنی میں کس کا پیدہ ہے؟ او خریب عوام کا پید ہے اس عوام کا پید ہے جو اپنی گاڑی اس وقت تک مرک پر نسیں لا سکتے جب تک اس کو انشور ؤ (Insured)ئے کر الیں۔ اور عوام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نمیں ہوتا۔ اس کو آگ نمیں گاتی لیکن وہ بیمہ کی قسطیں (Premium)اوا کرنے پر مجبور ہیں۔

ان فریب موام کے ڈیپازیٹ کے ذریعہ آجر کے فقصان کی طابی کرتے ہیں، اندا سے سال فریب موام کے ڈیپازیٹ کے ذریعہ آجر کے فقصان کی طابی کرتے ہیں، اندا سے سال کور کھ دھندااس لئے کیا جارہا ہے آگر اگر نفع ہو تو سریا وار آجر کا ہو، اور آگر نقصان ہو تو موام کا ہو، اس کے نتیج میں بیہ صورت حل ہوری ہے۔ بھک میں جو پوری قوم کا روپیہ ہے۔ اگر اس کو صحح طریقے پر استعمال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تشیم دولت (Distribution of Wealth) کا جوسٹم ہے۔ اس کے نتیج میں دولت نے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جا جوسٹم ہے۔ اس کے نتیج میں دولت نے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جا بوری کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جا بوری کی طرف جا کہ مود کھاتا ہوتے ہے۔ اس کی وجہ سے دیا ہوتی ماں سے زتا کاری کرتا۔ اتا سکین گناہ اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے جیے اپنی مال سے زتا کاری کرتا۔ اتا سکین گناہ اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے بوری قوم کو بتائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

# سود کی عالمی تباہ کاری

آئے ہے پہلے ہم "سود" کو صرف اس لئے حرام مانے ہے کہ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی دلائل سے زیادہ بحث نہیں تھی۔ اللہ تعلیٰ فی جب حرام قرار دے دیا ہے۔ ہمی حرام ہے، لیکن آج اس کے نتائج آپ خود اپنی آئے موں ہے مشابدہ کر رہے ہیں آج پوری دنیا ہیں انٹرسٹ کا نظام جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس ملک (امریکہ) کا دنیا ہی طوطی بول رہا ہے۔ اور اب تواس کا دوسراحریف ہی دنیا ہے رخصت ہو گیا۔ اور اب کوئی اس سے کار لینے والا موجود نہیں، دوسراحریف ہی انٹرسٹ ہے، اس لئے یہ کمتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب فقیر تھم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے مسئور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب فقیر تھم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے ہیں۔ تھے۔ ان سے سود کا مطابہ کرنا حرام تھا، لیکن آج آگر کوئی تعفی کرشل لون پر سود لے

رہا ہے تواس کو حرام نمیں ہونا چاہے متلی اور معاشی انتبارے بیہ بات درست نمیں ہے،
اگر کوئی فیر جانبداری ہے اس نظام کا مطالعہ کرے تواس کو پد گال جائے گا کہ اس نظام
فیر جانبداری کے آخری کنارے تک کا تھا دیا ہے۔ اور انشاہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ
لوگوں کے ملئے اس کی حقیقت کمل جائے گی۔ اور ان کو پد کال جائے گا کہ قرآن
کریم نے سود کے خلاف اعلان جگ کیوں کیا تھا؟ یہ توسود کی حرمت کا ایک پہلوتھا جو یس
نے آپ کے ملئے میان کیا۔

سودی طریقه کار کا متبادل

ایک دو مراسوال بھی بہت اہم ہے جو آجکل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو آ ہے۔
وہ یہ ہے کہ ہم یہ قرائے ہیں کہ اعراث حرام ہے۔ لیکن اگر اعراث کو ختم کر دیا جائے
الو پھر اس کا مجاول طریقہ کیا ہوگا جس کے ذریعہ معیشت کو چلایا جائے؟ اس داسطہ کہ
آج پوری دنیا میں معیشت کی روح انٹرسٹ پر قائم ہے۔ اور اگر اس کی روح کو نکل دیا
جائے تو اس کو چلانے کا دوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں آبا۔ اس لئے لوگ کتے ہیں کہ
انٹرسٹ کے سواکوئی دوسرا نظام موجود می نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو ممکن اور قائل عمل
انٹرسٹ کے سواکوئی دوسرا نظام موجود می نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو ممکن اور قائل عمل
جائے کہ کیا ہے؟

اس سوال کاجواب تفصیل طلب ہے۔ اور آیک مجلس میں اس موضوع کا پوراحق ادا ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ اور اس کاجواب تھوڑا سائیکنیکل بھی ہے۔ اور اس کو عام قہم اور عام الفاظ میں بیان کرنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن میں اسکو عام قہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آکہ آپ معزات کی سجھ میں آجائے۔

نا گزیر چیزوں کو شربعت میں کمنوع قرار شیں دیا ممیا

سب سے پہلے تور سجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالی نے کی چیز کو حرام قرار وے دیا کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو پھر یہ مکن ہی جس ہے کہ وہ چیز ٹا گزید ہو، اس لئے کہ اگر وہ چیز تا گزیر ہموتی تو اللہ تعالی اس کو حرام قرار نہ دیتے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد

-4

#### " لا يكلف الله نفساً الا وسعها "

(سرة البقره : ۲۸۷)

لین الله تعالی انسان کو کسی الی چیز کا تھم نہیں دیے جواس کی وسعت سے باہر ہو۔
الله الله موس کے لئے تو آئی بات بھی کانی ہے کہ جب الله تعالی نے ایک چیز کو حرام قرار
دے دیا توج کہ الله تعالی سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے کہ کو نسی چیز انسان کے لئے
ضروری ہے۔ اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ لندا جب اس چیز کو حرام قرار دے دیا تو
یقینا وہ چیز ضروری اور نا گزیانس ہے۔ اس چیز میں کمیں خرائی ضرورے جس کی وجہ سے
سے ضروری اور نا گزیرسعلوم ہوری ہے تواب اس خرائی کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن
سے کمنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور بیہ چیز نا گزیوں ہے۔
سے کمنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور بیہ چیز نا گزیوں ہے۔

### سودی قرض کا متبادل قرض حسنہ بی نہیں ہے

دومری بات ہے ہے بعض لوگ ہے ہی جھتے ہیں انٹرسٹ (Interest) جس کو قرآن کریم حرام قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جب کی کو قرض دیا جائے توان کو غیر سودی قرض (Interest - Free Loan) دیتا جب کی کو قرض دیا جائے توان کو غیر سودی قرض اور اس سے یہ نتیجہ لکا لتے ہیں کہ جب انٹرسٹ قتم ہو جائے گا تو ہمیں پھر غیر سودی قرضے طاکریں گے، پھر جتناقرض کہ جب انٹرسٹ قتم ہو جائے گا تو ہمیں پھر غیر سودی قرضے طاکریں ہے، پھر جتناقرض چاہیں حاصل کریں، اور اس سے کو فعیل بنگلے بتائیں۔ اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کتے ہیں کریں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کتے ہیں کہ یہ صورت قائل عمل (Practicable) نہیں ہے اس لئے کہ جب ہر فعض کو سود کے بغیر قرض دیا جائے گا تو پھر انتا بیسہ کمال سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرضہ دے دیا جائے؟

سودی قرض کا متبادل <sup>ور</sup>مشار کت " ہے

یاد رکھے کہ انٹرسٹ کا تماول (Alternative) قرض حد تس ہے کہ کی

کودیے بی قرض دے ویا جائے بلک اس کا متباول "مشارکت" ہے یعنی جب کوئی فخص
کاروبار کے لئے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دینے والا یہ کہ سکتا ہے کہ میں تمہارے
کاروبار میں حصہ دار بنتا جاہتا ہوں ، اگر جہیں تلاج ہو گاتواس نظع کا پکے حصہ بجے دیتا پڑے
گااور اگر نقصان ہو گاتواس نقصان میں بھی میں شائل ہوں گا، تواس کاروبار کے نفع اور
نقصان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوجائے گا۔ اوریہ مشارکت ہوجائے گی، اوریہ
انفرسٹ کا متباول طریقہ کار (Alternative System) ہے۔

اور "مشارکت" کا نظریاتی پہلوتو یں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا بول کہ انظرسٹ کی صورت میں تو روات کا بہت معمولی حصہ کھاند دار (Depositor) کو ملت ہے لیکن اگر "مشارکت" کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے۔ اور سربایہ کاری (Financing) "مشارکت" کی بنیاد پر بوتواس صورت میں تجارت کے اندر بھنانقع بوگاس کالیک متاسب (Proportionate) حصہ کھاند داروں کی طرف بھی نظر بوگا اور اس صورت میں تقیم دولت (Proportionate) کا اوپر کی طرف جائے کے بجائے نیچ کی طرف آئے گا۔ اندااسلام نے جو متبادل نظام چیش کیاوہ طرف جائے کے بجائے نیچ کی طرف آئے گا۔ اندااسلام نے جو متبادل نظام چیش کیاوہ "مشارکت" کا نظام ہے۔

### مشارکت کے بمترین نامج

کین ہے '' مشارکت '' کانظام چونکہ موجودہ ونیا جس ایسی تک کمیں جلی نہیں ہیں ہے اس کے میں جلی نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہوااس لئے اس کی ہر کات بھی لوگوں کے سامنے نہیں آرتی ہیں ایسی گذشتہ ہیں چین سال کے دوران مسلمانوں نے مخلف مقالت پراس کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے مالیاتی ادارے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے اور شایر آپ کے علم جس بھی ہے بات ہوگی کہ اس وہ تن پوری دنیا میں کم از کم اس سے لے کرسو تک ایسے جینک اور سرمایہ کاری کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جن کا بید و عوی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروبار کو چلار ہے ہیں 'ر انٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے ہیں جس سے نہیں کہتا کہ ان کا بید و عوی سو فیصد تھے ۔ 'ر انٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے ہیں جس سے نہیں کہتا کہ ان کا بید و عوی سو فیصد تھے ۔ مار مار سکتا کہ ان کا بید و عوی سو فیصد تھے ۔ مار مار سکتا ہے کہ اس جس کی غلطیاں اور کو تاہیاں بھی ہوں۔ لیکن بسرحال! بید

حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت پوری و نیایی تقریباً ایک مواوارے اور بینک فیر مودی
فظم پر کام کر رہے ہیں اور یہ صرف اسلامی مکوں میں بلکہ بعض مغربی اور بورین
مملک میں ہی کام کر رہے ہیں۔ ان بیکوں اور اواروں نے "مشار کہ" کے طریقے پر
ملک میں ہی کام کر رہے ہیں۔ ان بیکوں اور اواروں نے "مشار کہ" کے طریقے کو اپنایا گیا۔ وہاں اس
کے بمتر تاکی لکے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ایک بیک میں س کا تجربہ کیا۔ اور میں نے
خود اس کی "فراس کیٹی" کے ممر بورنے کی حیثیت ہے اس کا معالنہ کیا۔ اور اس
خود اس کی "فراس کیٹی" کے ممر بورنے کی حیثیت ہے اس کا معالنہ کیا۔ اور اس
میں "مشار کہ" کے اندر اجمع اوقات کھانہ واروں کو ہیں فیصد فقع بھی دیا گیا المذا اگر
میں اسلاکہ " کو وسیع بیانے پر کیا جائے تو اس کے تائج اور بھی زیادہ بہتر لکل کے
س

# «مشار کت " میں عملی د شواری

کین اس میں ایک عملی دشواری ہے، وہ بدکہ اگر کوئی فض مشارکہ کی بنیاد پر بینک سے پہنے لے گیا۔ اور "مشارکہ" کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت Profit بینک سے پہنے لے گیا۔ اور "مشارکہ" کے معنی نفع اور نقصان میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس ناک بات یہ ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بد دیا تی اتن عام ہے۔ اور بگاڑ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اب اگر کوئی فخص اس بنیاد پر بینک سے پہنے کے گر گیا کہ اور اگر نقصان ہوا تو نقصان بک بینک سے بھی ہے کر گیا کہ اور افسوس بھی پلٹ کر نفع لے کر جانے والا فخص بھی پلٹ کر نفع لے کر جانے والا فخص بھی پلٹ کر نفع لے کر جانے والا فخص بھی پلٹ کر نفع لے کر خواجی میں آئے گا۔ بلک وہ بینک سے کے خواجی کی تابی کے کہ آپ جمد سے نفع کا مطالبہ کر ہیں۔ بلک اس نقصان کی تابی کے دیا ہے کہ کے خود رقم دیں۔

عملی پہلو کا یہ آیک بہت اہم مسلا ہے۔ عمر اس کا تعلق اس "مشارک" کے نظام کی خرابی ہے شیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ شیں کما جائے گا کہ یہ "مشارک" کا نظام کر والی سے جواس نظام پر عمل نظام خراب ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق ان انسانوں کی خرابی سے جواس نظام پر عمل کر رہے ہیں، ان عمل کرنے والوں کے اندر ایجھے اخلاق دیانت اور ایانت شیں ہے، اور

اس کی وجہ سے "مشارکہ" کے نظام میں یہ خطرات موجود میں کہ اوگ بینک سے "مشارکہ" کی بنیاد پر پیے سلے جائیں گے۔ اور پھر کاروبار میں نقصان دکھا کر بینک کے ذراجہ ڈیباز مٹر کو نقصان کی چائیں گے۔ ور پھر ڈیباز مٹر کو نقصان کی چائیں گے۔

### اس د شواری کا حل

لیکن یہ مسئلہ کوئی نا قاتل عل مسئلہ نہیں ہے اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا علی یہ علی اسٹر کرے تو وہ با مائی یہ علی شد نکالا جا سے بالر کوئی ملک اس "مشارکہ" کے نظام کو اعتبار کرے تو وہ با مائی یہ علی نکال سکتا ہے کہ جس کے بارے جس یہ جاہت ہو کہ اس نے بد دیا تی ہے کام لیا ہے اور اسٹر اکو تھا کہ بیٹ اس کو قاباند انگ کی کئی اسٹ (Declare) کر دے باور آئندہ کوئی بیٹ اس کو قاباند انگ کی کئی میں اسٹر اسٹر المائل کہ بیٹ اس کو قاباند انگ کی کئی میں جاکت اور آئندہ کوئی بیٹ اس کو قاباند انگ کی کئی میں جاکت اسٹر کو قاباند انگ کرتے ہوئے ڈریں گے۔ آج بھی جاکت اسٹرک کہ بیٹی اس کے بی جاکت اسٹرک کہ بیٹی اس کے بیٹی جس اگرچہ بددیا تی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس جس وہ اپنانع ظاہر کرتی جیں۔ اس لئے اگر "مشلاکہ" کو بورے مکلی سطح پر اختیار نہیں باوجود اس جس وہ اپنانع ظاہر کرتی جیں۔ اس لئے اگر "مشلاکہ" کو بیلی سطح پر اختیار نہیں باوجود اس جس وہ اپنانو کیا جا سکتا ہے البتہ جب تک "مشلاکہ" کو بیلی سطح پر اختیار نہیں وشوار ہے ، لیکن ایسے انفرادی (Individual) اواروں کو "مشارکہ" پر عمل کرنا مشارکہ کر سکتے ہیں ایسے انفرادی اوارے سدا سکتائد (Selected) بات چیت کے ذرایعہ مشارکہ کر سکتے ہیں اسٹرکہ کی سکتی میں سکتی سکتی کی دو اسٹرکہ کر سکتے ہیں اسٹرکہ کر سکتے ہیں اسٹرکہ کر سکتے ہیں اسٹرکہ کی سکتی کی اسٹرکہ کی سکتی کی سکتی کی سکتی کر سکتی کر سکتی ہیں کر سکتی کی سکتی کر سکتی کی سکتی کی سکتی کر سکتی کر سکتی کی سکتی کر سکتی کر سکتی کی سکتی کی سکتی کی سکتی کی سکتی کی سکتی کی سکتی کر سکتی کر سکتی کی سکتی کی سکتی کر سکتی کی سکتی کر سکتی کر سکتی کر سکتی کر سکتی کر سکتی کر سکتی کرتے کر سکتی کر سکتی کر

### دوسری متبادل صورت "اجاره"

اس کے علادہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسادین عطافر ایا ہے کہ اس میں ایک ایسادین عطافر ایا ہے کہ اس میں "مشارک" کے علاوہ بینکنگ اور فافینا نسن کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مثال ایک طریقہ اجارہ (Leasing) کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک فخص بینک سے ہیں۔ مانکلے آیا، اور بینک نے اس سے پوچھا کہ جمیس کس ضرورت کے لئے بیسہ چاہے ؟اس نے ہتایا کہ جھے اپنے کار فائے میں ایک مشیری باہرے منگاکر لگائی ہے۔ ق

اب بین اس فض کو چے نہ دے۔ بلکہ خود اس مشیزی کو خرید کر اس فض کو کرایہ پر دے دے۔ اس عمل کو اجارہ (Leasing) کما جاتا ہے البتہ آ جکل فائینا نسبنگ اولروں اور بینک میں فائینا نشل لینز تک کا جو طریقہ رائج ہے، وہ شریعت کے مطابق میں سے اس انگر بمنٹ میں بست می شقیں (Clauses) شریعت کے خلاف ہیں، لیکن اس کو شریعت کے مطابق آ مانی کے ماتھ بنایا جا سکتا ہے، پاکستان میں متحد و فائینا نشل اولرے ایسے قائم ہیں جن میں لیزنگ انگر بمنٹ شریعت کے مطابق ہیں، اس کو افتیار کرنا چاہئے۔

### تيسري متباول صورت "مرابحه"

ای طرح ایک اور طراقہ ہے، جس کا آپ نے ہم سنا ہوگا، وہ ہے "مرابحہ
فائینا نسنت " یہ بھی کی فخص ہے معالمہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں نفع پروہ
چیز کا دی جاتی ہے فرض کیجئے کہ ایک فخص جینک ہے اس لئے قرض لے رہا ہے کہ وہ خام
مال (Raw Material) فریدنا چاہتا ہے، وہ بینک اس کو خام مل فرید نے کے لئے پسے
دنے کے بجائے وہ خود خام مال فرید کر اس کو نفع پر بیج دے یہ طریقہ بھی شرعاً جاز

بعض لوگ یہ مجھتے ہیں کہ مرابحہ کی یہ صورت توہاتھ محماکر کان پکڑنے والی بات ہو گئی، کیونکہ اس میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دو مرے طریقے سے نفع وصول کر لیا۔ یہ کمنا درست نہیں، اس لئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

" وأحل الله البيع وحرم الربا "

(سورة البقرة ٢٢٥)

لین اللہ تعالی نے تھ کو حلال کیا ہے اور رہا کو حرام کیا ہے اور مشرکین کہ بھی تو یمی کما کرتے ہے اور رہا کہ میں انسان کما کرتے ہے کہ ہے ہی تو یمی انسان کما کرتے ہے کہ ہو ہی تو یمی انسان کما کرتے ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قر آن کریم نے الکا ایک ہی جواب ویا کہ یہ جمارا محم ہے کہ روپ کے اور روپ یہ حال ہے، جس کا مطلب میہ ہے کہ روپ کے اور روپ یہ حمال ہے، جس کا مطلب میہ ہے کہ روپ کے اور روپ یہ منافع حمیں لیا جا سکتا، لیکن اگر در میان میں کوئی چزیا مال حمیں لیا جا سکتا، لیکن اگر در میان میں کوئی چزیا مال

تجارت آجائے۔ اور اس کوفروخت کر کے نفع حاصل کرے اس کو ہم نے طال قرار دیا ت، اور مرابحہ کے اندر ورمیان میں مال آجا آ ہا سے اس لئے شریعت کے اعتبار سے وہ مودا (Transaction) جائز ہو جاتا ہے۔

## پندیده مبادل کونساے؟

بسرمال! یہ او "سود" اور اس کے متعلقات کے بارے میں عام باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں۔

بغیر مرف اپی جان چمزانے کے لئے صدقہ کر دے اور خود اسے استعال میں نہ اللہ

### عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے

ایک بات اور عرض کر دوں وہ ہے کہ یہ کام نبرا ذرا مشکل آلگا ہے، کین اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو اس بات کی ہور کی کوشش کرنی جائے کہ ہم خود ایسے بالیاتی اوارے ہا کہ کریں جو اسلای بنیادوں پر کام کریں اور جیسا کہ جس نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ "مشاد کہ " مرابح " اور "لیرگ " کی کھیل اسکیمیں موجود ہیں، اور ان بنیادول پر مسلمان اپنا اوارے قائم کر سکتے ہیں، اور بہال کے مسلمان باشاہ اللہ اس بات کو سیحتے ہیں، اور بہال کے مسلمان باشاہ اللہ اس بات کو سیحتے ہیں اور اس میں خود ان کے مسائل کا بھی حل ہے، ان کو چاہے کو بہال رہ کر فائین النیل اوار اس بیلی خود ان کے مسائل کا بھی حل ہے، ان کو چاہے کو بہال رہ کر فائین النیل اوار سے موجود ہیں، اور وہ سے اسلالی بنیادل پر کام کر رہے ہیں۔ لیک ٹور تو جی اور آلک ان اوار اس کی خود ہیں اس کی بنیادی شرط ہے ہے کہ باہر فقماہ اور لیک سفتی حضورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔ اور اس سلمنے میں اگر آپ بھی صفتی حدرات سے مخورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔ اور اس سلمنے میں اگر آپ بھی صفتی حدرات سے مخورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔ اور اس سلمنے میں اگر آپ بھی صفح مد ایرا چاہیں کے تو ہیں ہر شم کی خدمت کے لئے حاضر ہوں جیسا کہ جی سے بھی خدمت لینا چاہیں گو تیس ہر شم کی خدمت کے لئے حاضر ہوں جیسا کہ جی سے می خدمت لینا چاہیں تقریباً مواوارے کام کر رہے ہیں۔ اور تقریباً ۵ سل سے جس ان اواروں میں خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی آپ حدارات کو اس کی توفق حطافرات کو اس کی توفق حطافرات کے اس کی توفق حطافرات کے اس کی توفق حطافرات کے اس کی توفق حطافرات کو اس کی توفق حطافرات کے ایران در احداد کو اس کی توفق حطافرات کے ایران در احداد کی کو توفق حطافرات کو اس کی توفق حطافرات کو اس کی توفق حطافرات کے ایران در احداد کو اس کی توفق حطافرات کو اس کی توفق حطافرات کو اس کی توفق حطافرات کو اس کی توفید کر اس کی خور کے اس کی توفیق حطافرات کو اس کی توفید کی توفیق حطافرات کو اس کی توفید کی توفید کی کو توفید کی توفید کی توفید کو توفید کی توفید کی توفید کر اس کی توفید کی توفید کی توفید کی کر بیا ہوں۔ ان دور اس کی توفید کی کر بیا ہوں۔ ان دور تو توفید کی توفی

وأخر وعواناان الحمد للدرب العالمين.



تاريخ خطاب

مقام خطاب: جامع معدبیت المكرم گشن اقبال كراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

### بعمالله الرحن الرحيم

# سنت كانداق نه ا ژائيس

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ، وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا

#### اما بعد!

وعن أبى أياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك قال: لاأستطيع، قال: لااستطعت، مامنعه إلا الكير، فمارفعه إلى فيه

(صحيح مسلم: كتاب الأشربة، باب أداب الطعام)

## زراسے تکبر کا نتیجہ

حفرت سلمة بن اکوع رمنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھارہا تھا۔ اہل عرب یں بائیں ہاتھ سے کھانا عام تھا اور اکثر لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔جب حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ویکھا کہ وہ مخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھارہا ہے او آپ نے اس کو جنید فرائے ہوئے فرمایا کہ دائمیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ تھم آپ نے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں زندگی گزارنے کے جو آواب سکھائے گئے ہیں ان میں واہنی طرف کو ہائمیں طرف پر ترجع حاصل ہے۔ اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر معالمے میں واہنی طرف کو بائیں طرف پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اوب ہے۔ جاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے مجاہے کسی کی عقل اس کو تلم كرے يا نہ كرے - ببرطال وضور اقدى صلى الله عليه وسلم كاي تھم من كر اس فض نے جواب میں کہا کہ میں وائیں باتھ سے نہیں کھاسکا۔ اور اس جواب دینے کا سبب تکبرتھا اور اس نے سوچا کہ جھے اس بات پر آپ نے ٹوک كر ميري توبين كي ب- اس لئے ميں علم نہيں مانا۔ جواب ميں آتخفرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه آئندہ تم مجھى دائيں ماتھ سے نہيں كھاسكو كے اس کے بعد ساری عمروہ فخص ا پنا وا بنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جاسکا۔

# كاش! ہم محابة كے زمانے ميں ہوتے

اس مدیث میں ہارے لئے کی عظیم القان سبق میں پہلا سبق یہ ہے کہ بہا اوقات تاوانی اور یو قونی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتا اچھا

ہوتا۔ سحابہ کرام کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نعیب ہوئی۔ آپ
کا دیدار نعیب ہوا۔ اگر ہمیں بھی آپ کی محبت اور دیدار نعیب ہوجا آا اور ہم
بھی صحابہ کی فہرست میں شامل ہوجاتے تو کتنی اچھی بات تھی اور بھی بھی سے
خیال چکوے کی صورت افتیار کرلیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس زمانے میں
کیوں پیدا نہیں فرمایا 'آج ہمارے لئے پندرہویں صدی میں دین پر چانا مشکل
ہوگیا ہے 'ماحول فراب ہوگیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے تو چو تکہ ماحول بنا
ہوا ہو آاس لئے اس ماحول میں دین پر چانا آسان ہو آ۔

### الله تعالى ظرف ك مطابق دية مي

ا ارے ول میں میہ خیال تو پیدا ہو آ ہے لیکن میہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی جس مخض کو جو سعادت عطا فرماتے ہیں اس کے تطرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم العمین کا عرف تھا کہ انہوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے استفادہ بھی کیا اور اس کا حق بھی اوا کیا۔ وہ زمانہ بے فک بوی سعاوتوں کا زمانہ تھا لیکن ساتھ میں بڑے خطرے کا ذماند مجى تھا۔ آج مارے پاس حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے جو ارشادات میں وہ واسطہ در واسطہ ہو کرہم تک پنچ میں 'اس لئے علاء کرام نے فرمایا کہ جو مخض خبروا مدے ثابت شدہ بات کا انکار کردے اور بد کے کہ میں اس بات کو نہیں مانیا تو ایبا مخص سخت گناہ گار ہو گا لیکن کا فرنہیں ہوگا۔ منافق نہیں ہوگا' اور اس زمانے میں اگر کسی مخص نے کوئی کلمہ حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم کی زبانِ مبارک ہے براہِ راست سنا اور پھراس کا انکار کیا' تو انکار کرتے ہی کفریں واغل ہوگیا۔ اور حضرات محابہ کرام رمنی اللہ عنہم کو ایسی اليي آزماكش چيش آئي جي كه به انبي كا عرف تماكه ان آزمائش كو جميل مئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تونہ جانے کس شار میں ہوتے۔ اس

ماحول میں جس طرح حضرت صدیق اکبر 'فاروق اعظم 'عثان غنی اور علی مرتضی رضی الله عنیم پیدا ہوئے۔
رضی الله عنیم پیدا ہوئے اس ماحول میں ابوجہل اور ابولہب بھی پیدا ہوئے۔
عبدالله بن أبی اور دو سرے متافقین بھی پیدا ہوئے۔ اس لئے الله تعالی نے جس محص کے حق میں بوجہہ جس محلی ہو ایک جن میں بہترہ۔
بس محص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں بہترہ۔
لہذا یہ تمتا کرنا کہ کاش ہم محابہ کرام رضی الله عنیم کے زمانے میں پیدا ہوتے یہ ناوائی کی تحکمت پر اعتراض ہے۔ جس ناوائی کی تحکمت کے مطابق عطا فرماتے ہیں دو اس کے خرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔

### آپ نے اس کوئد دُعا کیوں دی؟

ایک سوال ذبنوں میں بیے پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم

کے رحمت للعالمین ہونے کی شان تو بیہ تھی کہ کی سے اپنی ذات کے لئے بھی
انقام نہیں لیا اور حتی الامکان آپ نے لوگوں کے لئے دعا بی فرمائی۔ بدوُعا

ہوگئی اور اس نے بید ا ہوتا ہے کہ جب اس فضی سے وقتی طور پر خلطی

ہوگئی اور اس نے بید کہہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو آپ نے فررا

اس کے لئے بدوعا کیوں فرمادی کہ آئدہ حہیں بھی منہ تک ہاتھ اٹھانے کی

وجہ سے بیہ جموث بول دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا عالا نکہ وہ کھا سکتا

وجہ سے بیہ جموث بول دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا عالا نکہ وہ کھا سکتا

قا۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اس طرح کھیرکی دجہ سے

تھا۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اس طرح کھیرکی دجہ سے

جموث بول کر مقابلہ کرنا اللہ تعالی کے نزدیک اتنا بڑا گاتاہ ہے کہ اس کی دجہ سے

آدی جہنم کا مستحق ہوجا تا ہے۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

مختص پر شفقت فرماتے ہوئے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لئے

فردا اس کے حق میں بُددُ عا فرمادی ناکہ اس گناہ پر جو عذاب اس کو ملنا ہے وہ

دنیا ہی کے اندر مل جائے۔ اور اس دنیا دی عذاب کے بیتے میں ایک طرف تو وہ جہنم کے عذاب سے بعد عملِ صالح جہنم کے عذاب سے نیج جائے اور دو سری طرف اس کو عذاب کے بعد عملِ صالح کی توثیق ہوجائے۔ اس محکت کی دجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بَددُعا فرمائی۔ برزرگوں کی مختلف شما نہیں

ای طرح بعض بزرگان دین اور اولیاء الله سے معقول ہے کہ ان کو کسی نے تکلیف دی اور سمایا تو انہوں نے اس سے ای دفت برلہ لے لیا۔ ده حعرات ای شفقت کی وجہ ہے بدلہ لیتے ہیں۔ اس کے کہ اگر وہ بدلہ نہ لیں تو اس متالے والے اور الكيف دينے والے ير اس سے زيادہ بوا عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے ایک صاحب ایک بزرگ کے مرید تھے۔ ایک مرتب انہوں نے اینے مخ ہے کہا کہ حضرت! ہم نے سا ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کے رمک الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کی شاخی الگ الگ ہوتی ہیں 'کی کی کچھ شان ہے " کمی کی کچھ شان ہے " میں یہ دیکنا چاہتا ہوں کہ ان کی شائیں کس تتم کی ہوتی ہیں؟ ان کے شخ نے فرمایا کہ تم اس کے پیچے مت برو۔ اپنے کام ی کے رہو۔ تم ان کی شانوں کا کہاں اوراک کرسے ہو۔ مرد صاحب نے کما کہ آپ کی بات درست ہے۔ لیکن میرا ول چاہتا ہے کہ جھے ذرا یہ پرد لگ جائے کہ بررگوں کے کیا علف رنگ ہوتے ہیں۔ شخ نے فرمایا کہ اگر حمیس دیکھنے پر ا صرار ہی ہے تو ایسا کرو کہ فلاں مبحد میں چلے جاؤ۔ وہاں جہیں تین بزرگ ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ تم جاکر ان میوں کی کرمیں ایک ایک نکمه مار دینا اور پر جو مجه وه بزرگ کریں وه مجھے آکر بتارینا۔ چنانچہ سے صاحب اس مجديش مح تووبال ديكماكه واقعة تين بزرگ ذكريس مشنول بين-فنے کے عم کے مطابق انہوں نے جاکر ایک بزرگ کو چھے سے ایک تک مارا تو انہول نے بیجے مؤکر بھی نہیں دیکھا کہ کس نے کلّہ مارا ' بلکہ اینے ذکر میں مشنول رہے۔ اس کے بعد جب دو سرے بزرگ کوئمة ما را تو وہ بیچے مڑے۔ اور ان کم مارے والے کا ہاتھ سہلانے گے اور فرمانے گے کہ بھائی! شہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ چوٹ تو نہیں گی؟ اور جب تیسرے بزرگ کے نمتہ ما را تو انہوں نے بیچے مؤکر اتن عی زور سے ان کوئمتہ مار دیا اور پھر اپنے ذکر میں مشغول ہوگئے۔

یہ صاحب این فی کے پاس واپس مے اور ان سے جاکر عرض کیا کہ حفرت!اس طرح تعته چیش آیا که جب پہلے بزرگ کوئمکہ مارا تو انہوں نے چیھے مؤكر بھى بيس ويكھا۔ اور جب دوسرے كو بارا تو وہ النا ميرے ہى باتھ كو سبلانے لکے۔ اور جب تیرے بزرگ کو مارا تو انہوں نے جھے سے بدلہ لیا اور عے بھی ایک کلّہ مار دیا۔ مع نے فرمایا کہ تم یہ یوچہ رہے سے کہ بردگوں ک مخلف شائیں کیا ہوتی ہیں تو یہ تمن شائیں تم نے علیحدہ ملیحدہ دکھ لی ہیں۔ ایک شمان وہ ہے جو پہلے بزرگ میں تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اور اس ذکر میں جولذت اور مزہ آرہا ہے اس کو چھوڑ کر میں بیچیے کیوں دیکموں کہ کون مگا مار رہا ہے اور اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ وو مرے بزرگ پر مخلوق پر شفقت اور رحت کی شان غالب تھی۔ اس لئے انہوں نے نہ صرف میر کہ بدلہ نہیں لیا بلکہ اس مارئے والے کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ تہارے اتھ میں کوئی چوٹ تو نہیں گی۔ اور تیرے بروگ نے جلدی سے بدلد اس لئے لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ اللہ تعالی ان کا بدلہ لینے کے لئے اس پر ا پنا عذاب نازل فرمادیں۔ اور اس بدلہ لینے ہے ، آخرت کے بدلے ہے بھی ن جائے۔ ای طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مخص کے حق میں بُددُ کا فرما کراس مخض کو بدے عذاب ہے بھالیا۔ ہرا جھا کام داہنی طرف سے شروع کریں

بسرحال منور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تحقیرے

آج کل تو لوگ اس شم کی ستوں کے بارے میں جھارت آمیز انداز افتیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میاں! ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا رکھا ہے کہ وائی باتھ سے کھاؤ اور بائی باتھ سے نہ کھاؤ۔ یا در کھئے : صفور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ست چھوٹی نہیں ' چاہے بظا ہر دیکھنے میں وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہو۔ حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بھم' آپ کی ہر سنت'آپ کا ہر عمل اس دنیا کے لئے نمونہ ہے۔ چتا نچہ آپ نے ہرا چھا کام وائی طرف سے شروع کرنے کا بھم دوائی عرف ہے شروع کرنے کا بھم مرتب ہو وائی طرف سے شروع کرنے کا بھم مرتب ہو وائی طرف سے شروع کرنے اور ایک حدیث میں کوئی چیز تقدیم کرتی ہے تو وائی طرف سے شروع کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ : چوکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیکین فی الوضو، باب النیمن فی الوضو،

لینی حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہر چزی وائے ہاتھ سے ابتداء کرنے
کو پیند فرماتے تھے۔ حتی کہ لباس پہننے کے بارے میں فرمایا کہ پہلے وا ابنی آستین
میں ہاتھ ڈالو پھریا کی آستین میں ہاتھ ڈالو۔ جو آ پہننا ہے تو پہلے وا یاں جو آ پہنو
اور پھر پایاں جو آ پہنو۔ بالوں میں کتھی کرتی ہے تو پہلے واکی طرف کتھی کو
اور پھر پاکی طرف کرو۔ آ کھوں میں سرمہ ڈالنا ہے تو پہلے وا بنی آ تھے میں سرمہ
ڈالو پھر ہاکی میں سرمہ ڈالو۔ ہاتھ وحوتے وقت پہلے وا بال ہاتھ وحو پھر
بایاں ہاتھ وحو۔ اس طرح آپ نے ہر چیز میں واکی طرف سے شروع کرنے کا

ا یک وقت میں دوسٹوں کا اجماع

بطا ہر یہ معمولی سنتیں ہیں۔ لیکن اگر انسان ان سنتوں پر عمل کرلے تو ہر عمل پر اللہ تعالی کی طرف سے محبوبیت کا پروانہ مل رہا ہے اور اس پر حظیم اجر وثواب مرتب معربا ہے۔ اگر انسان محض غفلت اور لا بروای سے ان سنتوں کو چوڑ دے اور ان پر عمل نہ کرے تو اس سے زیادہ ناقدری اور کیا ہے کئی ہے؟
اس لئے اہتمام سے ہر کام انبان وائیں طرف سے شروع کرے۔ حتی کہ
بزرگوں نے بہاں تک فرمایا ہے کہ دیکھئے : کہ یہ دو سنتیں ہیں۔ ایک یہ کہ
جب آدی مجد سے باہر نظے تو پہلے بایاں ویر نکالے اور پھردایاں ویر نکالے۔ اور
دو مری سنت یہ ہے کہ جب جو آ پنے تو پہلے دائیں پاؤں میں ڈالے پھر ہائیں
پاؤں میں ڈالے۔ تو ان دونوں سنتوں کو اس طرح جح کرے کہ مجد سے پہلے
بایاں ویر نکال کر جوتے کے اور رکھ لے اور پھردایاں ویر نکال کرجو تا پنے اور
پیرائیں ویری جو تا پنے اس طرح دونوں سنتوں پر عمل ہوجائے گا۔

# ہرسنت عظیم ہے

حعراتِ محابہ کرام رضوان اللہ تعافی علیم العمین کے یہاں اس کا المیاز ہیں تھا کہ کون ی سنّت چھوٹی ہے اور کون می سنّت یوی ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک ہرسنّت عظیم تھی۔ اس لئے وہ تمام سنّتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذرا سا اہتمام کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں نگیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لئے سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا جائے۔

مغربی تہذیب کی ہر چیزالی ہے

حعرت قاری محرطیب صاحب رحمت الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ نی مغربی مہذیب میں پہلی تہذیب کے مقابلے میں ہر چیز التی ہے۔ اور پھر مزاحاً فرماتے کہ پہلے جرائے تلے اند میرا ہوتا تھا اور اب بلب کے اور اند میرا ہوتا ہوتا ہوتا مغربی تہذیب نے ہماری قدروں کو باقاعدہ اہتمام کرکے بدلا ہے۔ چنانچہ آج کل کی تہذیب نے ہماری قدروں کو باقاعدہ اہتمام کرکے بدلا ہے۔ چنانچہ آج کل کی تہذیب نے کہ کھانا کھاتے وقت کائا اور چھری واکمی ہاتھ میں پکڑی جائے اور بائیں ہاتھ میں پکڑی

آج ہے کی سال پہلے میں ہوائی جہاز میں سفر کردہا تھا۔ میری ساتھ والی سیٹ پر ایک اور صاحب بیٹے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران ان ہے ذرا ہے تکافی بھی ہوئی تھی 'جب کھانا آیا تو ان صاحب نے حسب معمول دائیں ہاتھ ہے چمری کی اور یا کی باتھ ہے کھانا قروع کر رکمی ہے۔ اور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز میں اگرین کی تھلیہ شروع کر رکمی ہے۔ اور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ واکمی ہاتھ ہے کھاتے تھے اس لئے اگر آپ واکمی ہاتھ ہے کھاتے تھے اس لئے اگر آپ واکمی ہاتھ ہے کہ اصل میں ہاری قوم ای وجہ ہے تیجے دہ گی ہے کہ دوان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ایم رہاری قوم کی سے کی اور ترقی کا راست دوک دیا اور جو بدے ہوے کام تے ان میں ہم یہ چھے کہ کی جا ہے ہیں۔ ان مولولوں نے ان چیزوں کے ایم رہاری قوم کو بھوٹی چیزوں کے ایم رہاری قوم کو بھوٹی چیزوں کے ایم رہاری قوم کو بھوٹی پینسا دیا اور ترقی کا راست دوک دیا اور جو بدے بوے کام تے ان میں ہم بیچے

# مغربی دنیا مرکول ترتی کردی ہے؟

یں نے ان ہے موض کیا کہ ماشاء اللہ آپ قدت درازے اس ترقی یا فت طریقے ہے کھا ہے ہے آپ کو کئی ترقی ماصل ہوگی؟ اور آپ کئے آگے بید گھے؟ اور کتے لوگوں پر آپ کو فرقیت ماصل ہوگی؟ اس پروہ فاموش ہوگے۔ پھریں نے ان کو سجھایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور سریاندی تو ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر شمل کرتے میں بود سرے طریقوں پر شمل کرتے میں بود سرے طریقوں پر شمل کرتے میں بود سرے طریقوں پر شمل کرتے میں بات کی دو سرے طریقوں پر شمل کرتے میں بات کی کہ ترقی سنوں پر شمل کرتے میں ہو سکا۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے بجیب بات کی کہ ترقی سنوں پر شمل کرتے میں ہے۔ یہ ساری مشمیلی قومی کئی ترقی کردی ہیں مال کہ وہ قومی النے باتھ ہے۔ یہ ساری مشمیلی قومی کئی ترقی کردی ہیں مال کہ وہ قومی النے باتھ ہے۔ یہ ساری مشمیلی قومی کئی ترقی کردی ہیں مال کہ وہ قومی النے باتھ ہے۔ یہ ساری مشمیلی قومی کئی ترقی کردی ہیں مال کہ وہ قومی النے باتھ ہے۔ کہا تی ہیں۔ سارے کام سنت اور شریعت کے خلاف کرتی ہیں۔ شارے کام کرتی

IAY

یں۔ شرایس بی ہیں۔ جوا کمیاتی ہیں۔ اس کے بادجودوہ قوص ترقی کرری ہیں۔
ادر بوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ لبدا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے
سے ترقی ہوتی ہے لیکن ہمیں او نظر آرہا ہے کہ سنتوں کے خلاف اور شریعت کے
خلاف کام کرنے سے دنیا میں ترقی ہوری ہے۔

بوجھ بحكر كا قصبه

یں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ منہ فی قری سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود ترتی کرری ہیں۔ ابندا ہم بھی ای طرح ترقی کرکتے ہیں۔ اس پریس نے ان کو ایک قصة سایا۔

وہ یہ کہ ایک گاؤں میں ایک مخص مجور کے در دنت پر چڑھ کیا۔ کسی طرح چے والی ایکن ورفت ے اترا نہیں جارہا تھا اب اس فے اویرے گاؤں والوں کو آواز دی کہ جھے ا تارو۔ اب لوگ جمع ہوگئے اور آلیں میں مثورہ کیا كدكس طرح اس كو درخت سے الآريں-كى كى سجھ بين كوئى طريقة نبيس آربا تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک پوجر ججز ہو آ تھا جو سب سے زیادہ عقل مند سجما جاتا تھا۔ گاؤں والے اس کے پاس پنچے اور اس سے جاکر سارا تقد سایا که اس طرح ایک آدی درخت برچند کیا ہے۔ اس کو کس طرح ا تاریں؟ اس بوجہ ججازنے کہا کہ بہ تو کوئی مشکل نیس ایسا کرد کہ ایک رشہ لاؤ۔ اور جب رسّہ لایا گیا تو اس لے کہا کہ اب رسّہ اس محص کی طرف پینکو۔ اور اس مخص سے کہا کہ تم اس رہے کو اپنی کرے مطبوطی سے باعدہ لو۔ اس عے جب رسد باندھ لیا تو اب لوگوں ہے کما تو تم اس رہے کو زور سے مینو، جب لوگوں نے رسے تھینجا تو وہ مخص درخت سے بیجے کرا اور مرکیا۔ لوگوں نے اس بوجد بجرا ے کہا کہ آپ نے یہ کسی ترکیب بتائی۔ یہ قو مرکبا۔ اس نے جواب دیا کہ معلوم ہیں کیوں مرمیا۔ شاید اس کی قضا ہی اعلیٰ مقی۔ اس لئے IAM

مرکیا ورند میں نے اس طریعے سے شار لوگوں کو کنویں سے تکالا ہے اور وہ صحح سالم نکل آئے۔

#### مسلمانوں کی ترقی کا راستہ صرف ایک ہے

اس بوجہ جکڑنے مجور کے درخت پر پڑھے مخص کو کؤیں کے اندر کرے ہوئے محض پر قیاس کیا۔ یمی قیاس یہاں بھی کیا جارہا ہے۔ اور یہ کہا جارہا ہے کہ چونکہ غیرمسلم قومیں فتق وفجور اور معصیت اور نا فرمانی کے ذریعہ ترتی کرری ہیں ای طرح ہم بھی نافرہاندں کے ساتھ ترقی کرجائیں گے۔ یہ قیاس درست ہیں۔ یا در تھیں : جس قوم کا نام مسلمان ہے اور جو کلمہ طیبہ "لا اللہ الا الله محد رسول الله" ير ايمان لائي ب وه أكرجه سرے لے كرياؤل تك ان مغرني ا قوام کا طریقہ اپنا لے اور اپنا سب کھے بدل دے تب ہمی ساری زندگی بھی ترتی ہیں کرعتی۔ ہاں اگر وہ ترتی کرنا جاہتی ہے تو ایک مرتبہ \_\_\_ اسلام کے چولے کو اینے جم سے ا آردے اور یہ کہد دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پھران کے طریقوں کو افتیا ر کرلے تو اللہ تعالی انہیں ہمی دنیا میں ترقی دے دیں گے۔ لیکن مسلمان کے لئے وہ ضابلہ اور قانون نہیں ہے جو كافرول كے لئے ہے۔ مسلمان كے لئے دنیا ميں بھي ترتی كرنے كا اگر كوئي راسة ہے تو صرف حضور اقدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاع میں ہے۔ اس کے علاوہ سلمانوں کی ترتی کا کوئی راستہ نہیں۔

## سركارِ ددعالم صلى الله عليه وسلم كي غلاي اختيار كرلو

ہات دراصل یہ ہے کہ ہمارے دل ودماغ یس یہ بات بیٹے گئی ہے کہ مغربی اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اقوام جو کام کرری ہیں وہ قابلِ تقلید ہیں اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معاذ اللہ اللہ اللہ ایک معمولی می چڑ ہے اور تابلِ تقلید نہیں ہے گئد ترقی کی راہ میں رُکاوٹ ہے۔ حالا تکہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر تم نے

دائیں ہاتھ سے کھانا کھالیا تو تمہاری ترقی میں کون می رکاوٹ آجائے گ۔ لیکن اللہ علیہ وسلم کی غلای اللہ علیہ وسلم کی غلای ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلای چھوڑ کر ان کی غلامی افتیار کرلی ہے۔ اس کا جتیجہ یہ ہے کہ غلامی کے اندر بی رہے ہیں۔ اور اب اس غلامی سے تکانا بھی رہے ہیں اور غلامی کے اندر بی ہات یہ ہے چاہیے ہیں تو لکلا نہیں جا آ۔ لکتے کا کوئی راستہ نظر نہیں آنا۔ اور بی بات یہ ہے کہ اس فلامی سے نہیں لکل کے اور اس دنیا میں عزت اور سرماندی حاصل نہیں کرکے جب تک ایک مرجہ معلی معنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تبول نہیں کرلیں سے اور سرکار وو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلامی قدم پر نہیں چلس کے۔

### ست کے زاق سے کفر کا اندیشہ ہے

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ست صرف انہی چیوں کا تام نہیں کہ آدی کا اسم باتھ ہے کھانا کھالے اور وائی طرف سے کھڑا ہیں ہے۔ ایکہ ذمری کے ہرشیعے سے سنوں کا تعلق ہے۔ ان سنوں میں حضور اقدس صلی افتد علیہ و سلم کے اخلاق ہی وائل ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح معالمہ فرماتے تھے؟ کس طرح خود پیشانی کے ساتھ ملا قات کرتے تھے؟ کس طرح لوگوں کی تکلیفوں کی مبر فرماتے تھے۔ یہ سب باتیں ہی ان سنوں کا حصہ ہیں۔ لیکن کوئی ست الی بیس ہے جس کو چھوٹا سمجھ کر اس کی تحقیر کی جائے۔ ویکھتے : فرض کریں کہ بیس ہے جس کو چھوٹا سمجھ کر اس کی تحقیر کی جائے۔ ویکھتے : فرض کریں کہ اگر کسی فخص کو بہتر سمجھ جس کو اس ست پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو دی ہے۔ لیکن اس ست کا پراق از ازانا اس کی تحقیر کرنا اس کو ٹرا قرار ویتا۔ اس پر آوازیں کنا۔ ست کا پراق ازانا اس کی تحقیر کرنا اس کو ٹرا قرار ویتا۔ اس پر آوازیں کنا۔ ان افعال سے اس فنص پر کفر کا ایوریشہ ہے۔ اس لئے اوٹی سے اوٹی سنت کے بارے میں بھی بھی تحقیراور تذکیل کا نگلہ ذیان سے تیس نگانتا چاہے۔ اللہ تھائی بارے ہی بھی بھی تحقیراور تذکیل کا نگلہ ذیان سے تیس نگانتا چاہے۔ اللہ تھائی

ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئیں۔

اگل مدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم اپنی تعلیمات کی ایک مثال بیان فراتے ہیں کہ:

### حضور کی تعلیمات اور اس کو قبول کرنے والوں کی مثال

وعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن مثل مابعثنى الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة الخ

(صحيح بخارى- كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم)

حضرت ابو موئ اشعری رضی الله حنه فرماتے ہیں که حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که میری مثال اور جن تعلیمات کو بیں دے کر الله تعالی کی طرف سے جیما گیا ہوں ان کی مثال الی ہے جیمے ایک زمین پر ہارش ہوئی اور وہ زمین تبن حتم کی تقی۔

کیل هم کی نشن بدی در خیز تھی۔ جب اس پر ہارش ہوئی تو اس زین نے بانی کو جذب کرایا۔ اور پھراس زمین میں سے پھول پودے کل آئے۔

دو سری متم کی زین سخت متی۔ جس کی وجہ سے پائی اندر جذب شیں ہوا بلکہ اوپر می جمع ہوگیا۔ اور پھراس پائی سے بہت سے انسانوں نے اور جانوروں نے قائدہ اٹھایا۔

تیسری هم کی زمین میں نہ تو اُگانے کی صلاحیت تھی۔ اور نہ پانی کو اور جمع کرنے کی صلاحیت تھی۔ جس کا تقید یہ مواکہ بارش کا پانی اس پر برسا اور وہ پانی بے قائدہ چلاکیا۔

#### لوگوں کی تین قشمیں

پر فرہایا کہ ای طرح میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں وہ ہارش کی طرح ب اور ان تعلیمات کو سنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے فائدہ انھایا اور اس کے نتیج میں ان کے اعمال اور اخلاق ورست ہو گئے اور وہ اجھے انسان بن گئے۔ اور لوگوں کے لئے ایک بہترین نمونہ بن گئے۔ اور دو سرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو حاصل کیا۔ پھر خور بھی اس سے فائدہ انھایا اور دو سرے نوگوں کے فائدے کے لئے اس کو جمع کرلیا۔ اور پھر وہ ان تعلیمات کو تعلیم، تدریس، وعظ اور دعوت کے ذریعہ دو سروں تک پہنچا رہے ہیں۔ تیسرے منم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو ایک کان سے سنا اور دو سروں کو فائدہ کال دیا نہ ان سے خود فائدہ اٹھایا اور نہ ان کے ذریعہ دو سروں کو فائدہ پنچایا۔

اس مدیث کے ذریعہ اس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری تعلیمات کے بارے میں دو باتوں میں سے ایک بات افتیار کرلو۔ یا تو خود اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دو سروں کو بھی اس کے ذریعہ فائدہ پہنچاؤ۔ یا کم از کم خود اس سے فائدہ اٹھالو۔ اس لئے کہ تیمرا راستہ بریادی کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری تعلیمات من کر اس کو ہی پُشت ڈال دو۔ ای بات کو ایک دو سری مدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ :

### ﴿ كُنْ عَالِمًا أُومِتِعِلِّماً وَلِاتِكُنِ ثَالِثاً فِتِهِلْكُ

لین یا قوتم دین کے عالم بن جاؤکہ خود بھی عمل کرد اور دو سرول تک پنچاؤیا اس علم دین کے سکھنے والے بن جاؤ۔ کوئی تیسری صورت اختیار مت کرد ورند تم بلاک اور بریاد ہوجاؤ کے۔

#### دو سرول كودين كي دعوت ديس

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کے بارے بیں ایک مسلمان کا اصل فریعنہ بیہ ہے کہ وہ خود اس پر عمل کرے اور دو مروں تک اس کو پہنچائے۔ اگر خود عمل کرلیا اور دو مرول تک نہیں پہنچایا تو صرف یہ نہیں مو گا کہ نا قص رہے گا بلکہ اس نے خود جو افع حاصل کیا ہے اس کے بھی ہاتھ ے جاتے رہے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے کہ اگر اس کا اپنا ماحول ورست نہیں ہو گا تو وہ کمی بھی وقت بھسل جائے گا۔ مثلاً ایک مض دین دار بن کیا۔ نماز یابندی سے برمنے لگا۔ احکامات پر عمل کرنے لگا۔ کتابوں سے خود نیکنے لگا۔ لیکن اینے گمروالوں کی اصلاح کی فکرنہ کی اور گمرکے سب افراد اس کے خلاف يں۔ اس كا بيجہ يہ ہوگا وہ ايك ند ايك ون اس واتے سے كسل جائے گا۔ اس لئے اس مخص کے ذمتہ فرض ہے کہ اپنے محمروالوں پر بھی محت کر آ رہے" ان کو بھی محبت' بیار اور شفقت ہے اس رائے کی طرف لانے کی کوشش کر آ رے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز وا قارب اور دوست احباب تک بھی بات النيان كى كاركرا رب- حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ايك مديث عى ارشاد قرايا : ﴿ المومن مر أة المومن ﴾

(ابو داود، كتاب الإدب، باب في التصبحة)

"ا يك معلمان دو مرے معلمان كا آئيذ ہے"۔

این ایک مسلمان کو کمی غلطی کی طرف توجہ نہیں ہوری ہے تو دو سرا مسلمان اس کو عجت اور بیا رہے اس غلطی کی طرف توجہ دلائے۔ البت اس میں ایسا طریقہ افتیار نہ کرے جو دل آزار ہو۔ جس سے دل کو تغییں گئے اور جس سے نفرت پیدا ہو۔ بعض لوگ یہ شکا بت کرتے ہیں کہ ہم بہت سمجھاتے ہیں لیکن قائدہ نہیں ہو آ تو یا در کھے! فائدہ ہونا یا نہ ہونا یہ تمہارا کام نہیں 'تمہارا کام تو صرف اپنا فریشہ انجام دینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے۔ سا ڈھے نو سو

سال تک تبلغ کرتے رہے اور صرف انیس (۱۹) آدمی مسلمان ہوئے۔ ان کا حوصلہ اور جگر گردہ دیکھنے کہ اس کے باوجود تبلغ ورعوت کا کام نہیں چھوڑا۔

### دعوت ہے اُکٹانا نہیں جاہے

الذا ایک دای اور ملط کا کام بہ ہے کہ وہ تھرائے نہیں۔ اکائے نہیں۔ مایوس نہ ہو۔ بلکہ ان سے کہنا رہے اور اس کے دریے بھی نہ ہو کہ میری بات کا تران پر کوئی اثر نیس موا الدا اب آکده ان کو کہنے سے کیا فائدہ؟ بلک موقع بوقع مخلف اندازے اپی بات کھا آ رہے۔ یاد رکھے! اچھی بات کی نہ کی دفت ضرور اپنا اثر د کھاتی ہے اور اس کے اثرات ضرور طاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر بالفرض كى كے مقدر من بدايت نيس ب جي حفرف قوح عليه السلام ك بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو بھی تہارا اس کو دعوت دیا خود تہارے حق من فائدہ مند ہے۔ اور اس بر تمہارے لئے اجروثواب لکھا جارہا ہے۔ اور خود ہمی حضور اقد سلم الله علیه وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے اور جو کو تابی ہوجائے اس پر استغفار کرتا رہے اور معافی مانكاً رہے۔ ساری عمریہ كرما رہے تو انشاء اللہ بیڑا يار ہوجائے گا۔ البتہ غفلت بہت بری چزہے۔ اس خفلت سے بیخے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خفلت سے حفاظت فرمائے۔ اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توثیق عظا فرمائے۔ آجن۔

وآخر دعوانا ان الحمد فله رب العالمين





تاريخ خطاب: كم رجولاني ١٩٩٥م

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز ععر تامغرب

املاتی خطبات : جلد تمبر ے

## بشمالله الحزالتحمية

# تقذرير راضي رمناجائ

الحمداله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا-

#### أما بعدا

وعن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيئي فلا تقل لواني فعلتُ لكان كلا وكذا ولكن قل: قدّر الله و ماشاء فعل فان "لو" تفتح عمل الشيطان ومسلم شريف كتاب القدر ، باب في الامر بالقوة وترك العجز المحز

#### ونیا کی حرص مت کرو

حطرت الديمريرة رضى الله عند فرائة بين كد حضور الدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايل كد ان كامول كى حرص كروجو تم كو نفع بنجاف والع بين مقصديه ب كدوه اعمل اوروه افعال جو آخرت بين نفع كاسب بن سكت بين ان كاندر حرص كرو-

ر کھنے اولیے تو حرص بری چیز ہے اور اس سے منع فرملیا گیاہے کہ مال کی حرص، ونیا کی حرص، شہرت کی حرص، نام و نمود کی حرص، دولت کی حرص مت کرو اور انسان کے لئے یہ بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ان چزوں کی حرص کرے ملکہ ان تمام چزوں میں قناعت افتیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرملیا گیا ہے کہ ان میں سے جو پکھے تمہیں جائز طریقے ے کوشش کرنے کے نتیج میں ال رہاہے اس پر قاعت کرد اور یہ سمجھو کہ میرے لئے ی بهتر تفامه مزید کی حرص کرنا که مجھے اور زیادہ مل جائے، بید درست نہیں اور اس حرص سے بچو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات بھی بوری نہیں كرسكتا- "كايد دنيا كے تمام ند كرد" - بدے سے بدا بادشاد، بدے سے بدا مرمايد دارايا نہیں لے گا جو یہ کہد دے کہ میری ساری خواہشات بوری ہو تی ہیں۔ بلکہ صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بحر کر ال جائے تو وہ میہ جاہے گا کہ دو ال جائیں۔ اور جب دو ال جائیں گی تو پھر خواہش کے گاکہ تین مرجائیں۔ اور ائن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چنر نہیں بھر سکتی۔ جب قبر میں جائے گاتو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی اونیا کے اندر کوئی چزاس کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ البتد ایک چزہے جو اس کا پیٹ بھر عتی ہے۔ وہ ہے " قاعت" لعنى جو كي اس كو الله تعالى في جائز اور طال طريق سے دے ديا ہے، اس یر قناعت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے، اس کے سوا پہیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔

## دین کی حرص پندیدہ ہے

لبندا دنیا کی چیزوں میں حرص کرنا ٹراہ اور اس سے نیچنے کا تھم دیا گیا ہے۔ لیکن دین کے کاموں میں، ایجھے اندال میں، عبادات میں حرص کرنا انچمی چیز ہے۔ مثلاً کوئی شخص نیک کام کردہا ہے اس کو دیکھ کریہ حرص کرنا کہ میں بھی یہ نیک کام کروں۔ یا فلاں شخص کو دین کی ندت حاصل ہوجائے۔ ایکی حرص مطلوب

ہے اور محبوب اور بہندیدہ ہے۔ اس لئے اس صدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کاموں کی حرص کرد جو آخرت میں نفع دینے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فاستبقوا العیرات لیعنی نیکی کے کاموں میں ایک دو مرے سے آگے بوجے کی کوشش کرو۔ اور آپس میں مسابقت کرو۔

#### حضرات ِ صحابه اور نیک کاموں کی حرص

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیوں میں بڑے حریص تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہوجائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاجزاوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے باس گئے تو انہوں نے ان کو یہ صدیث سائی کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ بیں شریک ہو تو اس کو ایک قیراط اجر ملتا ہے۔ اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک رہے تو اس کو دو قیراط لیے ہیں"۔

"قراط" اس ذانے میں سونے کا ایک مخصوص وزن ہوتا تھا۔ آپ نے سمجھانے
کے لئے قیراط کالفظ بیان فرادیا، پھر خود ہی فرمایا کہ آخرت کا وہ قیراط اُحد بہاڑ ہے بھی
بڑا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ قیراط سے دنیا والا قیراط مت سمجھ لینا بلکہ آخرت والا قیراط
مراد ہے جو اپنی عظمت شان کے لحاظ ہے اُحد بہاڑ ہے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ بھی
اس اجر کا پورا بیان نہیں ہے۔ اس لئے کہ پورا بیان تو انسان کی قدرت میں بھی نہیں
ہے کیونکہ انسان کی لفت اس کے بیان کے لئے ناکل ہے۔ اس واسطے یہ الفاظ استعمال
فرائے۔ تاکہ ہماری سمجھ میں آجائے۔ بہرمال، حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنما
نے جب یہ حدیث سی تو حضرت ابو جریرة رضی اللہ عشہ سے فرمایا کہ کیا واقعہ آپ نے
حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو جریرة رضی اللہ

عند نے فرمایا کہ میں نے خود سے حدیث نی ہے۔ اس وقت صفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: افسوس اللہ عند اب تک بہت سے قیراط ضائع کردیئے۔ اگر بہلے سے مید حدیث سی بوتی تو الیسے مواقع بھی ضائع نہ کرتے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بی حال تھا کہ وہ اس بات کے حریص تھے کہ کسی طرح کوئی نیکی بارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔

#### یہ حص پیدا کریں

ہم اور آپ وعظوں میں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ تواب ہے، فلاں عمل کا یہ تواب ہے، فلاں عمل کا یہ تواب ہے۔ بد در حقیقت اس لئے بیان کئے جاتے ہیں آگہ ہمارے دلوں میں ان اعمال کو انجام دینے کی حرص پیدا ہو۔ فضیلت والے اعمال، نوا فل، مستجات اگرچہ فرض وواجب نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے دل میں ان کی حرص ہونی چاہئے کہ وہ ہمیں ماصل ہوجا کیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی دین کی حرص عطا فرماتے ہیں تو ان کا یہ حال موجاتا ہے کہ وہ ہروقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بردھ جائے۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كادو ژلگانا

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں تشریف لے جارہ تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بھی ساتھ تھیں۔ پیدل سفر تھا۔ رائے میں ایک جنگل اور میدان پڑتا تھا، اور بے پردگی کا احتال نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ حالی عنها سے فرمایا کہ اے عائشہ آکیا میرے ساتھ دو ڈلگاؤگ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ ہا ! دو ڈلگاؤل گی۔ اس دو ڈلگاؤ گئ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ ہاں! دو ڈلگاؤل گی۔ اس دو ڈلگاؤ نے سے ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی دلجوئی مقصود تھی اور دو سری طرف

امت کویہ تعلیم دینی تھی کہ بہت زیادہ بزرگ اور نیک ہوکر ایک کونے میں بیٹے جانا ہی اور انسانوں کی طرح رہنا چاہئے۔ اور انہا ہوں بات نہیں۔ بلکہ دنیا بی آدمیوں کی طرح اور انسانوں کی طرح رہنا چاہئے۔ اور ایک صدیف میں معفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دو مرتبہ دوڑ لگائی۔ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم آئے نکل گئے اور دو سری مرتبہ جب دو ڈلگائی تو چو نکہ اس دفت آب کا جم نسبۂ معاری ہو گیا تھا اس دفت آب کا جم نسبۂ معاری ہو گیا تھا اس لئے میں آئے نکل گئی اور آب چیچے رہ گئے۔ اس دفت آب نے فرایا: "تلک بتلک" مینی دونوں برابر ہو گئے۔ ایک مرتبہ تم جیت گئیں اور ایک مرتبہ میں جیت گئیں اور ایک مرتبہ میں جیت گئیں اور ایک مرتبہ میں جیت گیا۔ اب دیکھئے کہ بزرگانِ دین اس شنت پر کس طرح عمل کرنے کے لئے موقع کی تلاش میں رہے ہیں۔

#### حضرت تھانوی کااس شنت پر عمل

ایک مرتبہ حضرت عکیم الأمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ تھانہ بھون سے پچھ فاصلہ پر ایک گاؤں میں دعوت میں تشریف لے جارہ سے اور الجیہ محترمہ ساتھ تھیں۔ جنگل کاپیول سفرتھا، کوئی اور شخص بھی ساتھ نہیں تھا۔ جب جنگل کے درمیان پہنچ تو خیال آیا کہ الحمد للہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگئی ہے لیکن الجیہ کے ساتھ دو ڈ لگانے کی شنت پر ابھی تک عمل کاموتع نہیں طا۔ آج موقع ہے کہ اس شنت پر بھی عمل ہوجائے۔ چنانچہ اس وقت آپ نے دو ڈ لگا کے اس شنت پر بھی عمل ہوجائے۔ چنانچہ اس موقع ہے کہ اس شنت پر بھی عمل ہوجائے۔ چنانچہ اس موق نہیں تھا۔ لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت پر عمل کرنے کے دو ڈ لگا ہے کے دو ڈ لگا ہے۔ یہ حاصل کرنے کے لئے دو ڈ لگائے۔ یہ ہا تباع شنت کی حرص۔ ایجر و تواب حاصل کرنے کی حرص۔ ایڈ تعالی جم سب کے اندریہ حرص پیدا فرمادے۔ آھن۔

#### ہمت بھی اللہ ہے مانکنی چاہے

اب بعض او قات یہ ہو تا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک نیک کام کرنے کاشوق پیدا ہوا اور دل چاہا کہ فلاں شخص یہ عباوت کرتا ہے، میں بھی یہ عباوت انجام دول۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ یہ عباوت اور یہ نیک کام ہمارے ہی میں نہیں ہے، ہم نہیں کہ نہیں گریا ہو تو نہیں گریا ہو تو اس میں کاخیال دل میں پیدا ہو تو اس دقت کیا کریں؟ اس کے لئے حدیث کے ایکلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿واستعن بالله ولا تعجز﴾

لیمنی ایسے وقت میں مایوس اور عابز ہو کرنہ بیٹے جائے کہ جھے سے یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی بلکہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرے۔ اور کم کہ یا اللہ آیہ کام میرے بس میں تو نہیں ہے۔ آپ ہی جھے اس نیک کام کی توفیق عطا فرمادیں اور اس کے کرنے کی جمت عطافرمادیں۔

مثلاً نیک لوگوں کے بارے میں ساکہ وہ رات کو اٹھ کر تبجد پڑھا کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کر تبجد پڑھا کرتے ہیں۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ کے دعائیں مائیتے ہیں۔ تو اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ جھے بھی رات کو اٹھ کر تبجد کی نماز پڑھنی چاہئے۔ لیکن یہ خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تبجد پڑھنا میرے بس میں نہیں۔ چلوچھو ڈو اور مایوس ہو خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تبجد پڑھنا میرے بس میں نہیں۔ چلوچھو ڈو اور مایوس ہو گئی۔ کر بیٹھ گیا۔ ایسانہیں کرنا چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہے کہ یا اللہ! میری آئھ نہیں تھلی، میری فیند پوری نہیں ہوتی۔ یا اللہ! تبجد پڑے نے کی توثیق عطا فرماو تبجے اور اس کی فعنیات عطا فرماو تبجے اور اس کی فعنیات عطا فرماو تبجے اور اس کی فعنیات

### ياعمل كى تونيق يا اجرو تواب

کونکہ جب اللہ تعالیٰ ہے دعاکرے گا اور توفیق مائے گاتو پھردو حال ہے خالی نہیں۔ یا تو واقعة اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرمادیں گے۔ اور آگر اس عمل کی توفیق حاصل نہ ہوئی تو یقینا اس نیک عمل کا تواب انشاء اللہ ضرور حاصل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ مدیث شریف میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہے دل سے اللہ تعالی سے شہادت طلب کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ ا جھے اپن راستے میں شہادت نصیب فرما، تو اللہ تعالی اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمادیتے ہیں۔
اگرچہ بستریری اس کا انتقال ہوجائے۔

#### ايك لوبار كاواقعه

حعزت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كاجب انتقال موكيا توكسي نے خواب ميں ان کو دیکھاؤ ہو چھا کہ حضرت اکیس گزری؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی ۔ ن ہوے کرم کامعالمہ فرملیا اور مغفرت فربادی اور استحقاق کے بغیر بڑا درجہ عطا فرمایا۔ لیکن جو ورجد میرے سامنے والے مکان میں رہنے والے لوہار کو نصیب ہوا وہ جھے نہیں مل سكا-جب خواب ديكمنے والابيدار مواتواس كويہ جبتى مولى كديد معلوم كرول كدوه كون لوہار تھا اور کیا عمل کرتا تھا؟ جس کی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ عليہ ے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلّے میں كيا اور يوچهاك يبل كوكى لوبار ربتا تفاجس كا انقال بوكيا بي؟ لوگون في بتاياك بال، اس سامنے والے مکان میں ایک لوہار رہتا تھا۔ اور چند روز پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوہارے گر کیا اور اس کی بیوی ے اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ تمہار اشوہر الیاکون ساعمل کرتا تھاجس کی وجہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن میارک رحمۃ اللہ علیہ ے آگے بڑھ کیا؟ لوہار کی بوی نے بتایا کہ میرا شوہرائی کوئی خاص عبادت تو نہیں کر تا تھا۔ سارا دن اوہا کو تا رہتا تھا۔ البتہ میں نے اس کے اندر دوباتیں دیکھیں۔ ایک یہ کہ جب لوہا کوشنے کے دوران اذان کی آواز "اللہ اکبر" کان میں ردتی تو فوراً ابنا کام بند كريتا تعاله حتى كه اگر اس نے اپنا ہتموڑا كوشنے كے لئے اوپر اٹھاليا ہو يا اور اشخ ميں اذان کی آواز آجاتی تو وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس جتموڑے سے چوٹ لگادوں۔ بلکہ ہتھوڑے کو بیچے کی طرف بھینک ویتا اور اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا۔ وو سری
بات میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے سامنے والے مکان میں ایک ہزرگ حضرت عبداللہ
بین مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ وہ رات بھراپ مکان کی چست پر کھڑے ہو کہ
نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا شوہریہ کہا کر تا تھا کہ یہ اللہ کے نیک برندے
ساری رات عباوت کرتے ہیں۔ کاش اللہ تعالی جھے بھی فراغت عطا فرماتے تو میں بھی
عباوت کرتا ۔ یہ جواب من کراس شخص نے کہا کہ بس بی حسرت ہے جس نے
ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھادیا۔ میرے والد
ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قصد ساکر فرمایا کرتے تھے کہ: یہ بہ
ماجد حضرت مایاب "جو بعض او قات انسان کو کہاں سے کہاں پنچاد ہی ہے۔
اس کے جب کی کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل
کے بارے میں دل میں حرص اور حسرت بیدا ہوئی چاہئے کہ کاش جمیں بھی اس نیک عام

#### حضرات ومحابه حرام کی فکر اور سوچ کاانداز

صدے شریف بی آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہیں ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بہت ہے ساتھی دولت مند اور مال وار ہیں۔ ان پر ہمیں رشک آتا ہے۔ اس لئے کہ جو جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں۔ وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جسمانی عبادت کے علاوہ وہ مالی عبادت ہم کرتے ہیں، مثلاً صدقہ فیرات کرتے ہیں، جس کے نتیج میں ان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ افران کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ المذا آثرت کے درجات میں وہ ہم ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم جنتی بھی کو شش کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم جنتی بھی کو شش کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے ہیں بڑھ کھے، اس لئے کہ ہم کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے ہیں بڑھ کے ہیں ہوتے ہیں کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے ہیں بڑھ کھے، اس لئے کہ ہم کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے ہیں بڑھ کھے، اس لئے کہ ہم کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے ہیں بڑھ کھے، اس لئے کہ ہم کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان سے آگے ہیں بڑھ کے ہم کران افران کی سوچ ہی کرنا فرق ہے، ہم

جب اپنے ہے بڑے مالدار کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے صدقہ فیرات کرنے پر جمیں رشک نہیں آتا، ملک اس بات پر رشک آتا ہے کہ اس کے باس دولت زیادہ ہے۔ اس لئے یہ بہت مزے سے زندگی گزار رہاہے، کاش کہ جمیں بھی دولت مل جائے تو جم مجمی عیش د آرام سے زندگی گزاریں۔ یہ ہے سوچ کافرق۔

بہرمال، ان محلبہ کرام کے سوال کے جواب میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ میں جہرمال ایک ایسا عمل ہتا تا ہوں کہ اگر تم اس عمل کو پابندی سے کرلو کے تو صدقہ خیرات کرنے والوں سے تمہارا ٹواب بڑھ جائے گاہ کوئی تم سے آگ بیس بڑھ سکے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماذ کے بعد ۳۳ مرتبہ "سجان اللہ"، ۳۳ مرتبہ "اللہ اکبر" پڑھ لیا کرو۔

## نیکی کی حرص عظیم نعت ہے

ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آگر یکی ذکر مال داروں نے بھی شروع کردیا تو پھران محابہ کرام کا سوال پر قرار رہے گا۔ کیو نکہ مالدار لوگ پھران ہے آگے بڑھ جائیں گے۔

اس کا جواب سے ہے کہ در حقیقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بی بتانا چاہتے تھے کہ جب تہیں ہیں وار حسرت ہوری ہے کہ ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم بھی ای طرح صدقہ خیرات کرتے جس طرح بیال دار لوگ کرتے جیں۔ تو اللہ تعالی اس حرص کی برکت ہے تم کو صدقہ خیرات کا اجر وثواب بھی عطا فرمادیں گے ۔ بہرحال، کی برکت ہے تم کو صدقہ خیرات کا اجر وثواب بھی عطا فرمادیں گے ۔ بہرحال، کی جب کام کے کرنے کی حرص بھی بڑی نعمت نیک کام کے کرنے کی حرص بھی سنو کہ فلال شخص سے نیک عمل کرتا ہے تو تم سنو کہ فلال شخص سے نیک عمل کرتا ہے تو تم سنو کہ فلال شخص سے نیک عمل کرتا ہے تو تم اللہ کا جرا اللہ کی میرے بس سے باہر ہے۔ آپ ہی اس کام کے کرنے میں میری عدد فرما ہے، اور جمعے اس کے کرنے کی تو نی عطا فرما ہے، تو پھر اللہ نتیا ہو اور اس نیک کام کے کرنے کی تو نی عطا فرما ہے، تو پھر اللہ نتیا ہو تا ہم کا جروثواب تعالی یا تو اس نیک کام کے کرنے کی تو نی عطا فرما ہے، تو پھر اللہ عمور کے کہ تو نی عطا فرما ہی کام کا جروثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ تو کی کرانلہ کی کام کے کرنے کی تو نی عطا فرمادیں گے۔ یہ اس نیک کام کا جروثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ تو کی کرانلہ علی اور جملے کی تو نی عطا فرمادیں گے۔ یہ تو کی کرانلہ علی کے کرنے کی تو نی کی کام کا جروثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ تو کی کرنے کی تو نی کرانلہ کے کرنے کی تو نی کرانلہ کو کرانلہ کی کرنے کی تو نی کرنے کی تو نی کرانلہ کی کام کرنے کی تو نی کرانلہ کی کرنے کی تو نی کرانلہ کی کرنے کی تو نی کرانلہ کو کرنے کی تو نی کرنے کی کرنے کی تو نی کرنے کی کرنے کی تو نی کرنے کی تو نی کرنے کی تو نی کرنے کی کرنے کی تو نی کرنے کی تو نی کرنے کی تو نی کرنے کی تو نی کرنے کی کرنے کی تو نی کرنے کی تو نی کرنے کی تو نی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے

#### لفظ "اگر" شیطانی عمل کادروازہ کھول رہتا ہے

آمے فرملیاکہ:

﴿ وإن اصابك شيئي فلا تقل لوأتي فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وماشاء فعل افان "لو" تفتع عمل الشيطان ﴾

این اگر دنیادی زندگی میں تہیں کوئی مصیبت اور پکلیف پنچ تو یہ مت کہو کہ اگر اول کرلیتا تو ایسانہ ہو ہ۔ اور اگر ہوں کرلیتا تو ایسانہ ہو ہا۔ اور اگر ہوں کرلیتا تو ایسانہ ہو ہا۔ اور اگر ہوں کرلیتا تو ایسانہ ہو گاہ میں گئے۔ جو اللہ نے چاہاوہ ہوگیا، اس لئے کہ یہ لفظ "اگر" شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے ۔۔۔ مثل کی کے عربین کا انقال ہوجائے تو کہتا ہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج کر الیتا تو یہ جاتا، یا مثلاً کی کے بال چوری ہوگی، یا ڈاکہ پڑگیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج کر الیتا تو یہ خاتات کرلیتا تو چوری نہ ہوتی وغیرہ۔ یا ڈاکہ پڑگیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں عموں کہو کہ اللہ تعالی کی تقدیر میں ایسانی ہونامقدر تھا، اس لئے ہوگیا، میں اگر جرار تدبیر کرلیتا تب بھی ایسانی ہوتا۔

#### ونیاراحت اور تکلیف سے مرکب ب

اس مدیث میں کیا عجب وغریب تغلیم دی گئی ہے، اللہ تعالی ہمارے ولوں میں بیہ بات اثار دے۔ آجن۔ بقین رکھیے کہ اس دنیا میں سکون، عافیت، آرام اور اطمینان حاصل کرنے کے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ انسان اقدریر پر یقین اور ایمان کے آگے۔ اس کے کوئی انسان ایمانہیں ہے جس کو اس دنیا میں کبھی کوئی غم اور پریشانی نہ آئی ہو۔ بیہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے نہ آئی ہو۔ بیہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، فم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ یہاں کوئی خوشی بھی خالص نہیں، کوئی غم خالص نہیں۔ لہذا غم، تکلیف اور پریشانی تو یہاں دنیا میں ضرور آئے گی، اگر ساری دنیا کی دولت خرج کرکے بیہ جاہو کہ کوئی تکلیف اس دنیا میں ضرور آئے گی، اگر ساری دنیا کی دولت خرج کرکے بیہ جاہو کہ کوئی تکلیف

#### ند آئے توبہ نہیں ہوسکتا۔

### الله کے محبوب پر تکلیف زیادہ آتی ہیں

جاری اور تہاری کیا حقیقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو اللہ تعالی کی بیاری اور محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب اور بعض تکالف اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور عام لوگوں سے زیادہ آتی ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿اشدالناس بلاة الانبياء ثم الأمثل فالأمثل ﴾

(كتزالهمال مديث تمير١٢٨٣)

یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیم السلام پر آتی ہیں۔ اور پھرجو شخص انبیاء علیم السلام سے بھنا قریب ہوگا اس کو اتن ہی زیادہ تکالیف اور پریشانیاں آئیں گی۔ وہ عالم جہاں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی، وہ عالم جنت ہے، — لہذا اس ونیا میں پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن اگر ان تکالیف پر یہ سوچنا شروع کردیا کہ بائے یہ کیوں ہوا؟ اگر ایسا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ فلال وجہ اور سبب کے ایسا ہوگیا۔ ایساسوچنے سے بقیجہ یہ لکتا ہے کہ اس سے حسرت بڑھتی ہے، تکلیف اور صدمہ بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر شکوہ پر ابوتا ہے کہ معاذ اللہ سے ماری مصبتیں میرے مقدر میں رہ گئی تھیں، وغیرہ۔ اور وہ مصبت وہال جان بن جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ونیا میں بھی تکلیف وغیرہ۔ اور وہ مصبت وہال جان بن جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ونیا میں بھی تکلیف ہوئی اور اس شکوہ کی وجہ سے آخرت میں اس پر عذا ب کا مستحق ہوجاتا ہے۔ اور بعض او قات ایمان بھی خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور بعض او قات ایمان بھی خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔

## حقر كيرا مصلحت كياجاني

اس لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم فرارہے ہیں کہ جب تہیں کوئی پریثانی یا تکلیف آئے تو یہ سمجھو کہ جو کچھ چیش آیا ہے۔ یہ اللہ تعالٰی کی مشیت اور ارادے ہے ' چیش آیا ہے۔ میں اس کی حکت کیا جانوں، اللہ تعالٰی بی اسکی حکمت اور مصلحت جانتے ہیں۔ ایک حقیر کیڑا اس کی حکمت اور مصلحت کو کیا جانے ۔۔۔۔ البتہ اس تکلیف پر رونا آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ تکلیف پر رونا نہیں چاہئے۔ یہ بات غلط ہے، اس لئے کہ تکلیف پر رونا بُرا نہیں ہے۔ بشر طیکہ اللہ تعالیٰ ہے اس مصیبت برشکوہ نہ ہو۔

#### ایک بزرگ کابھوک کی وجہ سے رونا

ایک بزرگ کاواقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ان سے ملنے گئے، دیکھا کہ وہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ ان صاحب نے بوجھا کہ حضرت کیا تکلیف ہے؟ جس کی وجہ سے آب رو رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھوک لگ رہی ہے۔اس شخص نے کہا کہ آپ كوئى بي يس كه بعوك كى وجد سے رو رہے يس- بحوك كى وجد سے تو سيح روت یں۔ آپ تو بڑے ہیں۔ چر بھی رو رہے ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا: تہیں کیا معلوم، الله تعالى كو ميرا رونا ديكنا بي مقصود مو- اس وجد سے وہ مجھے بموكا ركھ رہے ہيں - تو بعض او قات الله تعالى كو رونا بهى پند آتا ہے، بشرطيك اس كے ساتھ شكوه شکایت نه جو \_\_\_\_ ای کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں " تغویض" کہا جاتا ہے۔ لینی معالمہ اللہ کے سرد کردیتا اور بر کہنا کہ اے اللہ مجمع ظاہری طور پر تکلیف ہورہی ہے۔ کیکن فیصلہ آپ کا برحق ہے۔۔۔۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین حاصل ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کی مثیبت اور ارادے کے بغیرایک پند بھی حرکت نہیں کرسکیا اور تمام فیطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس یقین کے بعد اطمینان اور سکون حاصل موجاے گا اور عاری اور پریٹائی کے وقت جو ناقابل برداشت صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔

#### مسلمان اور كافر كاانتياز

ا یک کافر کاعرین بیار ہوا۔ اس نے ڈاکٹرے علاج کرایا، ڈاکٹر کے علاج کے دوران

اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کافر کے پاس اظمینان حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،

کیو تکہ وہ تو ہی سمجھ گا کہ ڈاکٹر نے دوا سمجھ تجویز نہیں کی، سمجھ و کھے بھال نہیں کی، اس
لئے یہ مرکبا۔ اگر علاج سمجھ ہوجاتا تو یہ نہ مرتا ۔۔۔۔۔ لیکن ایک مسلمان کا عزیز نیار
ہوگیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، لیکن اس کا انتقال ہوگیا تو اب اس مسلمان کے پاس اظمینان
اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، وہ یہ کہ اگرچہ اس کی موت کا ظاہری سبب
ڈاکٹر کی غفلت ہے، لیکن جو پچھ ہوا، یہ اللہ تعالی کی مشیت ہے ہوا، ان کے اراد ہے
موت واقع ہوئی، اگر ڈاکٹر سمجھ دوا رہتا، تب بھی وہ دوا الٹی پڑجاتی۔ اور اگر میں اس
ڈاکٹر کے علاوہ دو سرے ڈاکٹر کے پاس جاتا، تب بھی موت آتی۔ اس لئے کہ ہوتاوی تھا
جو تقدیر میں اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا۔ اس کی موت کاوقت آچکا تھا۔ اس کے دن پورے
ہو گھ تیے، اس کو تو جانا تھا، اس لئے چلا گیا، اللہ تعالی کی تقدیر پر حق ہے۔

حطرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه جو جليل القدر صحابه من سے بيں۔ وه فرمات جي كه من الله عنه بين دو الله عنه الله عنه بين كر كه لول اور اس كو چانوں، يه عمل جميے اس سے زياوه پند ہے كه من كى ايسے واقعہ كے بارے من جو جو چكا، يه كول كه كاش! وه يه واقعه نه جو تا، اور كى ايسے واقعه كے بارے من جو جي بوا، يه كهول كه كاش! وه واقعه بو جاتا۔

#### الله کے فیطے پر راضی رہو

مقعدیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی بات کا فیصلہ فرمادیں، اور اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ چیش آجائے تو اب اس کے بارے جس یہ کہنا کہ بیدنہ ہو تا تو اچھا تھا۔ یا یہ کہنا کہ ایسا ہوجاتا، یہ کہنا اللہ تعالی کی تقدیر پر داختی ہونے کے خلاف ہے۔ ایک مؤمن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر داختی دہ اور اس تقدیر کے فیصلے پر داختی دہ اور اس کے دل جس شکایت پیدانہ ہو، اور نہ دل جس اس کی برائی ہو۔ بلکہ دل وجان سے اس پر داختی دے ۔ ایک اور صدیث بیس حضر ابو الدرداء بلکہ دل وجان سے اس پر داختی دے ۔

#### رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ:

#### ﴿ اذا قضى الله قضاعً أحب أن يرضى بقضاء ٩

انجام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی کی کام کے بارے میں فیصلہ فرمادیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس بات کو پند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو۔ اور اس فیصلے کو بالا اسلیم کرے۔ یہ نہ کھے کہ یوں ہو آتو اچھا تھا۔ فرش کریں کہ کوئی ایسا واقعہ بیش آیا جو طبیعت کو ناکوار ہے اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہیش آتا۔ ایسا کہنے ہے۔ اب بیش آچکنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یہ واقعہ بیش نہ آتا۔ ایسا کہنے سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لئے کہ جو واقعہ بیش آیا، وہ تو بیش آتای تھا۔ اس لئے کہ جو واقعہ بیش آیا، وہ تو بیش آتای تھا۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کا فیصلہ اور اس کی تقدیم تقی م آگر ہزار تدبیر بھی کہی کر لیتے۔ تب بھی وہ فیصلہ کئے والا نہیں تھا۔ قبدا اب نصول یہ باتیں کرنا کہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہوجا تا۔ یہ باتیں اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہونے کے مرانی ہیں۔ ایس

#### رضاء بالقصناء میں تسلّی کاسامان ہے

حقیقت پس آگر غور کر کے دیکھاجائے تو انسان کے پاس (رضابالقصناء) تقدیم پر راضی
ہونے کے علاوہ چارہ بی کیا ہے؟ اس لئے کہ تہمارے ناراض ہونے سے وہ فیصلہ بدل
ہیں سکتا جو غم پیش آیا ہے، تہماری ناراضگی سے وہ غم دور نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس
ناراضتی سے غم کی شدّت اور تکلیف میں مزید اضافہ ہوجائے گا اور یہ کہے گا کہ بائے
مے نے یہ نہ کرلیا۔ فلاں تدبیرافقیار نہ کرلی۔۔۔ اگر خور کر کے دیکھاجائے تو یہ نظر
آئے گا کہ رضا بالقصناء میں در حقیقت انسان کی تسلی کا سلمان ہے۔ اور ایک مؤمن کے
لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی کا ذریعہ بناویا ہے۔۔

### تقدیر" تدبیر" سے نہیں روکی

اور سے "فقریر" بجیب و غریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالی نے ہر صاحب ایمان کو عطافر مایا ہے۔ اس عقیدہ کو سیج طور پر نہ سیجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں بتلا ہوجاتے ہیں ۔۔۔ پہلی بات سے ہے کہ کسی واقعہ کے چیش آنے سے پہلے نقد ہر کا عقیدہ کسی انسان نقذ ہر کا بہانہ کر کے ہاتھ عقیدہ کسی انسان نقذ ہر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بینے جائے اور سے کہے کہ جو نقذ ہر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں پہلے نہیں کر بات سے علی حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے طاف ہے۔ بلکہ تھم یہ ہیں کر بات ہے علی حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے طاف ہے۔ بلکہ تھم یہ کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدہیر ہے۔ اس کو افقیار کرد۔ اس کے اختیار کرنے جمو ورد۔

#### تدبيرك بعد فيصله اللدير جهو ردو

دو مری بات یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کی واقعہ کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی واقعہ چیش آچکا، تو ایک مؤمن کاکام یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کہ یس نے جو تدبیری افتیار کرنی تھیں وہ کرلیں اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف چیش آیا، وہ اللہ تعالیٰ کافیملہ ہے ہم اس پر راضی ہیں ۔۔۔ لہٰ اواقعہ چیش آچکنے کے بعد اس پر بہت ذیاوہ پریٹانی، بہت ذیاوہ حسرت اور تکلیف کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ فلال تدبیر افتیار کرلیتا تو یوں ہوجاتا۔ یہ بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔۔ ان دو انہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال یہ بتادی کہ جب تک تقدیر چیش نہیں آئی، اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی می پوری کوشش کراو۔ اور احتیاطی تدامیر بھی افتیار کراو، اس لئے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تقدیر جس کیا لکھا ہے؟

#### حضرت فاروق اعظم كاليك واقعه

حعرت فاروق اعظم رضى الله عند ايك مرتبه شام كے دورے ير تشريف لے جارے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وہا پھوٹ يرى ب ـــ با آنا اخت طاعون تماكد انسان بين بين چند محمنوں ميں فتم موجا ؟ تعا- اس طاعون میں ہزار ہا محابہ کرام" شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی اردن میں حضرت عبيده بن جراح رضى الله عند كے مزار كے پاس يورا قبرستان ان سحاب كرام كى قبرول ے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے \_\_\_\_ بہرطال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے محابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہل جاکس یانہ جاکس اور واپس ملے جائیں۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رمنی اللہ عنہ نے ایک مدیث سالی که حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے بید ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وہا پھوٹ یوے توجو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں۔ وہ وہاں ہے نہ بھاکیس ۔ یہ حدیث س کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث مِن آب كا صاف صاف ارشاد ب كد إليه علاقي من داخل نهي مونا جائد المذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کردیا ۔۔۔۔ اس وقت ایک محالی نالبا حضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله عند تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضي الله عند ہے قرمايا:

#### ﴿أَتَفْرُمن قدرالله؟ ﴾

کیا آب اللہ کی نقذ یہ ہماگ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالی نے اس طاعون کے ذریعہ موت کا آنالکھ دیا ہے تو وہ موت آکر رہے گی۔ اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جو اب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿ لو غیر کہ قالمها یا آبا عبیدہ ﴾

اے ابو عبیدہ " اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص بے بات کہتاتو میں اس کو معذور سجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت ہے آگاہ ہیں آپ بہ کیے کہد رہے ہیں کہ نقد رہے بھاگ رہا ہوں۔ نیم فرمایا کہ:

> ﴿نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ﴾ "إن أيم الله كى تقدير سے الله كى تقدير كى طرف بحاك رہے يس"-

مطلب بیہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا، اس وقت تک ہمیں احتیاطی تداہیر اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور ان احتیاطی تداہیر کو اختیار کرنا عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں، بلکہ عقیدہ تقدیر کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ احتیاطی تداہیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جارہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تقدیر میں ہمارے لئے طاعون کی بیماری میں جتما ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم خال نہیں سکتے۔ لیکن اپنی کی تدبیر ہمیں پوری کرنی ہے۔

## "نقدري"كاصحيح منبوم

یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ کہ اپنی طرف سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد معالمہ اللہ تعالی کے حوالے کردیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ، ہمارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی وہ تو ہم نے اختیار کیل۔ اب معالمہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کاجو فیصلہ ہوگا۔ ہم اس پر راضی رہیں گے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سے ابدا واقعہ کے پیلے عقیدہ تقدیر کی کوب عملی پر آمادہ نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ عقیدہ تقدیر کو بے عملی کا بہانہ بنالیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ابدا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جا کیں۔ کام کول کریں؟ یہ درست نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اپنی تدبیر کرتے رہو۔ ہاتھ ہاؤں ہائے رہو۔ لیکن ماری تدابیر

اضیار کرنے کے بعد اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف چیش آجائے تو اس پر راضی رہو لیکن اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرو، بلکہ سے کہد دو کہ سے فیصلہ تو بہت خلط ہوا، بہت براہوا تو اس کا نتیجہ سوائے پریشانی میں اضافے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جو واقعہ چیش آچکا ہے۔ وہ بدل نہیں سکنا، اور آخر کار تمہیں سر تشکیم خم کرنای پڑے گا۔ اس لئے پہلے دن بی اس کو تشکیم کرلینا چاہئے کہ جو اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی بیں۔

## غم اور صدمه کرنا''رضابالقصناء''کے منافی نہیں

اب ایک بات اور سمجھ لنی جاہئے۔ وہ یہ کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی تكليف ده واقعه چيش آئ، يا كوئي غم يا صدمه چيش آئة اس غم اور تكليف پر رونامبر ك منافى اور خلاف نبيس- ادر كناه نبيس --- اب سوال يديدا مو تا به ك ايك طرف تو آپ ہے کہ رہے ہیں کہ غم اور صدمہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا جائز ہے۔ رونا مجى جائز ہے۔ اور دوسرى طرف آپ يہ كهدرے جي كد الله كے فصلے ير راضى رہنا چاہئے۔ یہ دونوں چزیں کیے جمع کریں کہ ایک طرف نصلے بر راضی بھی ہوں اور دو سری طرف غم اور صدمه کا اظہار بھی کرنا جائز ہو؟ خوب سمجھ لیماً جائے کہ غم اور صدمہ کا اظہار الگ چیز ہے۔ اور اللہ کے نصلے پر رامنی ہونا الگ چیز ہے۔ اس لئے کہ الله تعالى ك فيل يرراضى مون كامطلب يرب كه الله تعالى كافيمله عين حكمت يرجى ے، اور ہمیں اس کی حکت معلوم نہیں، اور حکمت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لئے غم اور صدمہ بھی ہے اور اس غم اور صدمہ کی وجہ ہے ہم رو بھی رہے ہیں۔ اور آ تھوں سے آنو بھی جاری ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جائے مِن كر الله تعالى في جو فيصله كياب، وه برحق ب- حكمت ير جي ب- البدا"رضا" ي مراد ضاء عقلی ہے۔ یعنی عقلی طور پر انسان میہ سمجھے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔

#### ایک بهترین مثال

مثل ایک مریض ڈاکٹرے آپریٹن کرانے کے لئے مہیتال جاتا ہے، اور ڈاکٹر نے درخواست کرتا ہے، اور اس کی خوشاہد کرتا ہے کہ میرا آپریٹن کردو۔ جب ڈاکٹر نے آپریٹن شروع کیا تو اب ہے رو رہا ہے۔ چخ رہا ہے۔ ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اور اس تکلیف کی وجہ ہے اس کو رخ اور مصرمہ بھی ہورہا ہے۔ لین اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر آپریٹن کی فیس بھی درتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ عظی طور پر جانتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر کر رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور میرے فاکد کے لئے کر رہا ہے۔ بالکل ای طرح ایک موامن کو اس دنیا میں جتنی تکلیفیں اور جننے کے لئے کر رہا ہے۔ بالکل ای طرح ایک موامن کو اس دنیا میں جتنی تکلیفیں اور جننے آپریٹن کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالی کی طرف رجوع کر رہے ہو اور اس کا انجام تمہارا ہے۔ باب اگر ان تکالیف کے بغد اللہ تعالی کی طرف رجوع کر رہے ہو تو اس کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ اللہ عقلی طور پر اگر ہے بات دل میں شیٹی ہوئی ہے۔ اور پھر انسان اس صدے پر اور اس تکلیف پر اظہار غم دل میں شیٹی ہوئی ہے۔ اور پھر انسان اس صدے پر اور اس تکلیف پر اظہار غم

## کام کا بگرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند فراتے ہیں کہ بعض او قات ایک تاجر شخص اس بات کی کوشش میں لگا ہو تا ہے کہ میرافلان سودا ہو جائے تو اس کے ذریعہ میں بہت نفع کمالوں گا۔ یا ایک شخص کی عبدے اور منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جمعے فلان منصب مل جائے تو بڑا اچھا ہو، اب اس سودے کے لئے یا اس منصب کے لئے بھاگ دوڑ اور کوشش کردہا ہے، دعائیں کردہا ہے، دو مرول سے بھی دعائیں کرارہا ہے، دو مرول سے بھی دعائیں کرارہا ہے، ناور قریب تھا کہ وہ سودا ہوجائے۔ یا وہ عبدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ عبدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ

### تقدر کے عقیدے یہ ایمان لا چکے ہو

عقیدہ کے اعتبارے تو ہر موکن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے:

﴿ آمنت بالله وملا تکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيرہ
وشرہ من الله تعالی ﴾

لیکن اس ایمان کا اثر عموا اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا اور اس عقیدے کا استعفار نہیں رہتا۔ اور اس کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پریشان ہوتا رہتا ہے، اس کئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم اس عقیدے پر ایمان کے آئے تو اس عقیدے کو اپنی زندگی کا جرفہاؤ، اور اس عقیدے کا دھیان پیدا کرو۔ اور اس کویاد رکھو، اور جو بھی واقعہ پیش آئے اس وقت اس کو تازہ کرو کے میں اللہ کی

تقدیر پر ایمان لایا تھا، اسلئے بھے اس پر راضی رہنا چاہئے۔ یکی فرق ہے ایک عام آدی
میں اور اس شخص میں جس نے صوفیاء کرام کی ذیر تربیت اس عقیدے کو اپنی زندگ
میں اپنانے کی کوشش کی ہو ۔۔۔۔ لہذا اس عقدے کو اس طرح حال بتالیس کہ جب
میں اپنانے نگ کوشش کی ہو۔۔۔۔ لہذا اس عقدے کو اس طرح حال بتالیس کہ جب
ماتھ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کردے کہ یہ اللہ تعالیٰ کافیصلہ ہے، آگے ہمیں اس کے
ماتھ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کردے کہ یہ اللہ تعالیٰ کافیصلہ ہے، آگے ہمیں اس کے
ماتھ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کردے کہ یہ اللہ تعالیٰ کافیصلہ ہے، آگے ہمیں اس کے
عقیدہ حال بن جاتا ہے۔ اور جب یہ حال بن جاتا ہے تو پھرا ایسے شخص کو دنیا میں تجمی
پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ہم سب کاحال بنادے۔ آمین

#### بيريشاني كيون ہے؟

### آب زرے لکنے کے قاتل جملہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جھے اس پر بہت شدید صدمہ ہوا، زندگی میں اتنا برا صدمہ بھی پیش نہیں آیا تھا، اور میہ صدمہ بے چینی کی عد تک پنچا ہوا تھا، کسی کروٹ کسی حال قرار نہیں آرہا تھا اور اس صدمہ پر رونا بھی نہیں آرہا تھا۔ اس لئے کہ بعض او قات رونے ہے ول کی بحراس نکل جاتی ہے۔ اس وقت میں نے اسٹ جاتی ہے۔ اس وقت میں نے اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبد الحکی صاحب قدس اللہ مرہ کو اپنی سے کیفیت کھی تو انہوں نے جواب میں صرف ایک جملہ لکھ دیا اور الحمد للہ آج تک وہ جملہ دل پر نقش ہے اور اس ایک جملے نے انتا فائدہ پنچایا کہ میں بیان نہیں کرسکا، وہ جملہ یہ تھا:

"صدمه نو اپن جگه پر ہے۔ لیکن غیر اختیاری امور پر اتنی زیادہ پریشانی قابل اصلاح ہے"۔

یعنی صدمہ تو اپنی جگہ ہے، وہ ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ عظیم باپ ہے جدائی ہوگئ۔
لیکن سے ایک غیرا ختیاری واقعہ پیش آیا، اس لئے تم سے نہیں کر سکتے تھے کہ موت کے
وقت کو ثلا دیتے۔ اب اس غیرا ختیاری واقعے پر اتنی پریشائی قائل اصلاح ہے، اس کا
مطلب سے ہے کہ رضا بالقضاء کا جو حکم ہے۔ اس پر عمل نہیں ہورہا ہے اور اس پر عمل
نہ ہونے کی وجہ ہے پریشائی ہورہی ہے۔ سیقین جائے اس ایک جملے کو پڑھنے کے
بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے سینے پر برف رکھ دی۔ اور میری آ تکھیں کھول دیں۔

## لوح دل پریه "جمله" نقش کرلیس

ایک اور موقع پر این دو سرے شخ حضرت مولانا می الله خان صاحب رحمة الله علیه کوش نے خط میں لکھا کہ حضرت افلال بات کی وجہ سے سخت پریشانی ہے۔ جو اب میں حضرت والا رحمة الله علیہ نے یہ جملة لکھا کہ:

"جس شخص کا اللہ جل جلالہ ہے تعلق ہو، اس کابریشانی ہے کیا تعلق؟"

یعنی پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر بریشانی آنے کی مجال نہیں۔۔۔۔اس لئے کہ

جو صدمه اور قم مورہاہے اس کے لئے اللہ تعالی ہے کہو، یا اللہ اس او دور فرمادیں اور پر اور پر اور پر اور پر اللہ تعالی ہو فیصلہ فرمائیں اس پر رامنی رہو۔ لیکن پریشانی کس بات کی؟ البقد اگر رضا بالقصناء حال بن جائے اور جسم و جان کے اندر داخل ہوجائے تو پھرپریشانی کا گزر نہیں ہو سکتا۔

#### حضرت ذوالنون مصری کے راحت وسکون کاراز

حضرت ذوالنون معری رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے جاکر پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟
فرایا: بزے مزے میں ہوں۔ اور اس شخص کے مزے کا کیا پوچھے ہو کہ اس کا نتات
میں کوئی واقعہ اس کی مرمنی کے خلاف نہیں ہو تا۔ بلکہ جو واقعہ بھی پیش آتا ہے، اس
کی مرمنی کے مطابق ہو تا ہے۔ لہذا دنیا کے سارے کام میری مرمنی کے مطابق ہو رہے
ہیں ۔۔۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت! یہ بات تو انبیاء علیہم السلام کو بھی
حاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کے تمام کام ان کی مرضی کے مطابق ہو جا کیں۔ آپ کو یہ کیے
حاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کے تمام کام ان کی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فاکر دیا ہے۔ جو
حاصل ہوئی ؟جواب میں فرایا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فاکر دیا ہے۔ جو
حاصل ہوئی ؟ جواب میں فرایا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی ہے ہو رہے ہیں
اللہ کی مرضی، وہ میری مرضی، اور دنیا کے سارے کام میری مرضی ہے ہو رہے ہیں
تیں۔ اور میری بھی وہی مرضی ہے۔ اور جب سارے کام میری مرضی ہے ہو رہے ہیں
تو میرے مزے کاکیا پوچھنا۔ پریشانی تو میرے باس بھی نہیں بھنگتی، پریشانی تو اس شخص کو
تو میرے مزے کاکیا پوچھنا۔ پریشانی تو میرے باس بھی نہیں بھنگتی، پریشانی تو اس شخص کو

### تكاليف بهي حقيقت ميں رحمت ہيں

حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالی جن کو رضا بالقصناء کی دولت عطا فرہادیتے ہیں۔ ان کے پاس پریشانی کا گزر نہیں ہو تا ۔۔۔۔ ان کو صدمہ ضرور ہو تا ہے۔ غم اور تکلیف ان کے پاس ضرور آتی ہے۔ لیکن پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ غم یا صدمہ آرہا ہے، وہ میرے مالک کی طرف ہے آرہا ہے۔ اور میرے مالک کی حکمت

کے مطابق آرہا ہے، اور میرے مالک کی تقدیر کے مطابق میرا فائدہ بھی ای میں ہے۔ حتی کہ بعض بزرگوں نے بہاں تک کہد دیا کہ -

> نشود نعیب دشمن که شود ملاک تیغت سر دوستال سلامت که تو نخنجر آزمائی

لین بیہ بات تہمارے دشمن کو نصیب نہ ہو کہ وہ تیری مگوار سے ہلاک ہو، دوستوں کا مرسلامت رہے کہ تو اس پر اپنا خنجر ا ذمائے ۔۔۔۔۔ ایمی ہیں۔ بینی میں میں میں میں ان کی رحمت کا عنوان ہے تو دو سروں کو سید بھی ان کی رحمت کا عنوان ہے تو دو سروں کو کیوں پہنچیں، یہ بھی ہمیں پہنچیں۔۔

#### ایک مثل

#### نه شود نصیب وشمن که شود بلاک تیغت م دوستال سلامت که نو نخنج آزمالی

الله تعالی این فطل ہے ہمیں یہ ادراک عطافرادے کہ یہ تکلیفیں ہمی الله تعالی کی رحمت کا عنوان ہیں۔ لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں۔ اس لئے ہم ان تکالیف کو مانگتے نہیں، لیکن جب وہ تکلیف آئی تو ان کی حکمت اور فیصلے ہے آئی ہے، اس لئے وہ ہمارے حق میں بہترہے۔

### تكليف مت مانكو، ليكن آئے تو صبر كرو

ہمارے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان تکالیف کو ما تکیں، لیکن جن کو ان تکالیف کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، وہ بعض او قات ما تگ بھی لیتے ہیں، چنانچہ بعض صوفیاء کرام سے ما تگنا معقول ہے، خاص کروہ تکلیف جو دین کے رائے ہیں پنچ اس کو تو عاشقان صادق نے بڑار ہا تکالیف پر مقدم اور افضل قرار دیا۔ اس کے بارے میں یہ شعر کہا کہ ۔

#### برم عثق و کد جب فوعانیست و فیر برسر جام آک خش تماشانیسیت

 بالقصناء" - تقدير برائمان توسب كابوتا به كد جو كه تقدير من لكها تعاده بوكيا- ليكن اس عقيد عند أنشاء الله بريشاني اس عقيد عند أنشاء الله بريشاني باس نبيس بينك كي بعد انشاء الله بريشاني باس نبيس بينك كي-

#### الثدوالول كاحال

چنائچہ آب نے اللہ والوں کو دیکھاہوگا کہ ان کو آپ بھی ہے تاب اور ہے چین اور پریشان نہیں یا ئیں گے۔ ان کے ساتھ کیماتی بڑے سے بڑا تاگوار واقعہ پیش آجائے۔ اس پر ان کو غم تو ہو گا۔ لیکن ہے تابی اور پریشانی ان کے پاس بھی نہیں بھٹتی۔ اس لئے کہ وہ جائے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کافیصلہ ہے۔ اس پر راضی رہنا ضروری ہے۔ البند تعالی عہد انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی تاگوار واقعہ پیش آجائے تو اس کو اللہ تعالی کافیصلہ خیال کرتے ہوئے اس پر راضی رہنے کی فکر کرے۔ غم، صدمہ اور پریشانی کا کیملہ خیال کرتے ہوئے اس پر راضی رہنے کی فکر کرے۔ غم، صدمہ اور پریشانی کا بیمی علاج ہے۔ اور ایسا کرنے سے اس کو اعلی ورجہ کا صبر حاصل ہوجائے گا اور صبروہ اعلی عبادت ہے جو ساری عبادتوں سے بڑھ کرہے۔ قرآن کریم میں فرملیا:

﴿ انما یوفی الصّبرون اجرهم بغیرحساب ﴾ "دافت الله تعالى مبركرت والون كو ب حماب اجر عطا فرماكين عيد".

## کوئی شخص تکلیف سے خالی نہیں

ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا جائے کہ اس کا نتات یں کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا جس کو اپنی زندگی یں بھی کوئی تکلیف نہ پہنی ہو۔ چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سمالیہ دار اور دولت مند ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا نیک، ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو۔ لہذا تکلیف تو تہیں ضرور پہنچ گی۔ تم چاہو تو بھی پہنچ گی اور نہ چاہو تو بھی پہنچ گی۔ اس لئے کہ یہ دنیا الی جگہ ہے جہال راحت بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی ہے، پریٹانی بھی ہے۔ خالص راحت بھی کی کو حاصل ہیں۔ خالص غم بھی کی کو میسر ہیں۔ یہ شدہ بات ہے۔ حتی کہ خدا کا انکار کرنے والوں نے فدا کے وجود کا انکار کردیا۔ (العیاذ باللہ) لیکن اس بات سے انگار نہیں کر سکے کہ اس دنیا ہیں بھی کوئی تکلیف تہیں پنچ گی۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ تکلیف بہنچ نے ہو اور کون کی تکلیف نہنچ ہے۔ اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ کون کی تکلیف پنچ اور کون کی تکلیف نہنچ اور فلال تکلیف نہنچ۔ اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم خود فیملہ کراو کہ جھے فلال تکلیف پنچ اور فلال تکلیف نہ پنچ۔ کر بہتم نہیں ہے کہ تم یہ فیملہ کرو کہ فلال تکلیف میرے کی تم ہیں جائے کہ کون کی پہنچ۔ کیا تہم ہرے اور فلال تکلیف بہتم نہیں ہے؟ فلام ہے کہ تم نہیں جائے کہ کون کی تکلیف کا انجام بہتر نہیں ہو گا۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کردو، اور یہ کہہ دو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کردو، اور یہ کہہ دو کہ یا اللہ آ آپ اپنے فیملے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے دیجے اور پھراس کو یا اللہ آ آپ اپنے فیملے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے دیجے اور پھراس کو یا اللہ آ آپ اپنے کی طافرہ ہی دے دیجے اور اس پر مبر بھی عطافرہ ایک کی طافرہ ہیں۔

### چھوٹی انلیف بڑی تکلیف کو ٹال دی ہے

انسان بے چارہ اپنی عقل کے دائرے میں محدود ہے، اس کو سے پہتہ نہیں کہ جو تکلیف جھے پنجی ہے اس نے جھے کسی بری تکلیف سے بھالیا ہے۔ مثلاً کسی شخص کو بخار آئیا، تو اب اس کو بخار کی تکلیف نظر آرہی ہے، یا کوئی شخص کسی المازمت کے لئے کوشش کرہا تھا، لیکن وہ المازمت اس کو نہیں الی۔ اس کو یہ تکلیف نظر آرہی ہے۔ یا گھریس ملمان کی چوری ہوگئی۔ اس کو یہ تکلیف نظر آرہی ہے۔ لیکن اس کو یہ معام نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہیتی تو دو سری کون می تکلیف پنجتی ؟ اور وہ تکلیف بری نشی یا یہ تکلیف بری کے اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس لئے جو تکلیف اس کو سیجی ہی ہے تو اس کو یہ تکلیف اس کو یہ تکلیف بری ہوگئی ہے تو اس کو لئے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر اور جرچاکر تاربتا ہے کہ ہائے جمعے یہ تکلیف بری ہوئی می تکلیف بری کے اس کو اس کو اس کو اس کا ذکر اور جرچاکر تاربتا ہے کہ ہائے جمعے یہ تکلیف بری کے اس موقع پر انسان یہ سوچ کہ اچھاہوا کہ اس چھوٹی می تکلیف

ر بات مل گئ- ورند فدا جانے کتنی بری مصیب آتی- کیا بلاتازل ہوتی- یہ سوچنے سے انسان کو تسلی ہوجاتی ہے۔ بھی مجھی الله تعالی انسان کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ جس مصیبت کو تم بری تکلیف سجھ رہے تھے۔ دیکھووہ کسی رحمت ثابت ہوئی۔

#### الله ہے مدوما تکو

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ہماري تستى كے لئے يه دعائجى تلقين فرمادي كـ: ﴿ لا ملحا ولا منحا من الله الااليه ﴾

الله تعالی ہے بچاؤ کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ اس کی آغوش رحمت میں پناہ لو، یعنی اس کے نیصلے پر رامنی رہو، اور پھرای سے مدد مانکو، یا اللہ، اس کو دور فرماد بیجے، ای بات کو مولانا روی رحمة الله عليه ایک مثل کے ذريعيد سمجاتے ہي ك ایک تیم انداز تصور کرد، جس کے پاس اتن بری تیم کمان ہے جس نے ساری کا تنات کو گھیرے ٹی لیا ہوا ہے۔ اور اس کمان کے ہر ہرجھے ٹی تیر لگے ہوئے ہیں · اور دنیا میں کوئی جگہ الیک محفوظ نہیں ہے۔ جس جگہ پر وہ تیرنہ پہنچ سکتے ہوں۔ یوری دنیا کاچیہ چیہ اس کی زو میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے تیرانداز کے تیروں سے بیخے کی کیا صورت ہے؟ کون ی جگد ایک ہے جمال پر جاکر ان تیروں سے بچاجا سکے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اگر تم تیروں سے بچاچاہے ہو تو اس تیز انداز کے پہلو میں جاکر کھڑے ہوجاؤ، اس مے علاوہ کوئی اور جگہ بچاؤ کی نہیں ہے --- ای طرح یہ مصائب، یہ حواد ثات، یہ پریٹائیاں اللہ تعالی کی تقدیر کے فیملوں کے تیر میں۔ ان تیروں سے اگر بچاؤ کی کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالی عل کے دامن رحمت میں ہے۔اس کے علاوہ کوئی جگہ نبیں ہے ۔۔۔۔ اس کے اللہ تحالی سے دعا کرنی چاہے کہ یا اللہ، ناقائل برداشت تکلیف مت دیجئے اور جب تکلیف دیں تو اس پر مبر بھی عطا فرمادیں اور اس کو میری مغفرت اور ترقی درجات کاذر بعیه بتایی آمین۔

#### ایک نادان کے سے سبق لیس

آپ نے چھوٹے بیچ کو دیکھا ہوگا کہ جب مال اس کو مارتی ہے۔ اس وقت بھی وہ مال بی کی گود میں اور زیاوہ گستا ہے، طالا نکہ جانتا ہے کہ میری مال جھے مار رہی ہے۔
کیدل؟ اس لیے کہ وہ بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ مال بٹائی تو کر رہی ہے لیکن اس بٹائی کاعلاج
بھی ای کے پاس ہے اور مجھے شفقت اور محبت بھی اس کی آخوش میں مل یکتی ہے
سے لہذا جب بھی کوئی ناگوار بات یا واقعہ بیش آجائے تو یہ سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہے۔ اور اس کی آخوش رحمت میں مجھے بناہ مل سکتی ہے، یہ سے کر پھرای
سے اس کے اذا لے کی اور اس پر مہرکی وعاکریں۔ یہ ہے "رضا بالقضاء" اللہ تعالیٰ : پنی

### الله ك فيمل ير رضامندى خيركى دليل ب

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ف ارشاد فرمایا:

﴿إِذَا اراد الله بعبد خيرا ارضاهُ بما قسم له وبارك له فيه، واذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه ﴾

جب الله تعالی کی بندے کی جعالی اور خیر کا رادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کردیے ہیں، اور اس قسمت میں اس کے لئے برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب کی سے بھالی کا ارادہ نہ فرمائیس (العیاذ بابلتہ) تو اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتے۔ بینی اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضا پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کے نتیج میں یہ ہوتا ہے کہ جو پچھ حاصل ہے۔ اس میں بھی برکت نہیں ہوتی ۔ اس حدیث کے ذرایعہ یہ ہتاویا کہ جب اللہ تعالی کی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو قسمت پر راضی کردیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ پھریہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کو تھو ڈا ملا ہو، لیکن اس تھو ڈے میں ہی اللہ تعالی برکت عطا فرمادیتے ہیں۔

#### بركت كامطلب ادر مفهوم

آج کی دنیا گئی کی دنیا ہے اور ہر چیز کی گئی گئی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ بھے ایک ہزار روپے ملتے ہیں۔ تیمرا کہتا ہے کہ جھے دی ہزار روپے ملتے ہیں۔ تیمرا کہتا ہے کہ جھے دی ہزار روپے ملتے ہیں۔ کین کوئی شخص یہ نہیں دیکھا کہ اس گئی ہے کہ جھے دی ہزار روپ ملتے ہیں۔ کین کوئی شخص یہ نہیں دیکھا کہ اس گئی کے نتیج ہیں جھے گئی راحت ملی اکتا آرام ملا؟ گئی عافیت عاصل ہوئی؟ اب مثلاً ایک شخص کو بچاس ہزار روپ مل گئے۔ لیکن گھرکے اندر پریشانیاں، بیاریاں ہیں اور سکون عاصل نہیں ہوار ہروقت پریشانی کے اندر جلا ہے۔ اب بتایئے وہ بچاس ہزار کس عاصل نہیں ہے اور ہروقت پریشانی کے اندر جلا ہے۔ اب بتایئے وہ بچاس ہزار کس کام کے؟ اس ہے چھ چلا کہ وہ بچاس ہزار روپ پر کت والے نہیں تھے۔ بے برکن والے ہیں۔ ایک دو سرا شخص ہے جس کو ایک ہزار روپ لیے سنرار ہیں۔ لیکن اس کو والے ہزار والے ہیں ہزار والے ہیں ایک ہزار ہیں۔ لیکن اس کو عاصل اور نتائ کے کے اغتبار سے یہ ایک ہزار واللا بچاس ہزار والے سے آگے ہڑھ گیا۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ایک ہزار برکت والے تھے اور اس ایک ہزار سے بے شار کام اور فائدے عاصل ہو گئے۔

#### ایک نواب کاواقعہ

کو چھچے کے ذریعہ یو ۔۔۔۔ اب دیکھے، دستر خوان پر دنیا بھر کے انواع و اقسام کے
کھانے چنے ہوئے ہیں، ہزار قتم کی نعین حاصل ہیں لیکن صاحب بہادر نہیں کھا گئے۔
اس لئے کہ ہار ہیں۔ ڈاکٹر نے منع کردیا ہے۔ ہتاؤ، وہ دولت کس کام کی جس کو انسان
ابنی مرضی ہے استعمال نہ کرسکے۔ اس کامطلب سے ہے کہ اللہ تعالی نے اس نعیت میں
برکت نہیں ڈالی، اس کا نتیجہ سے ہے کہ وہ نعیت بیکار ہوگئی۔۔۔۔ ایک دو سرا آدی ہے
جو محنت مزدوری کرتا ہے، ساگ روئی کھاتا ہے، لیکن بحربور بھوک کے ساتھ اور پوری
لڈت کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ کھاتا ہے، لیکن بحربور بھوک کے ساتھ اور پوری
نہ ہم ہو وہ اس بہتر ہے؟ حالا نکہ گفتی اس کی ذیادہ ہے، اور اس مزدور کی گفتی کم
ہے۔ لیکن راحت اس مزدور کو نصیب ہے۔ اس نواب کو میشر نہیں۔ اس کا نام ہے
ہرکت۔۔

### قسمت پر راضي ر ہو

بہرطال، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میراجو بندہ قسمت پر رامنی ہوجائے اور قسمت پر رامنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تدہیر بچھوڑ دے، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے، بلکہ کام کرتا رہے۔ لیکن ساتھ میں اس پر رامنی ہو کہ اس کام کرنے کے نتیج میں جو بچھ مجھے مل رہا ہے۔ وہ میرے لئے بہتر ہے تو بچراللہ تعالی اس کے لئے اس میں برکت عطا فرمادیتے ہیں۔ ابی کو راحت کا سبب بناویتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قسمت پر رامنی نہ ہو، بلکہ ہروفت ناشکری کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ ججھے تو طابی کیا ہے۔ میں تو محروم رہ گیا۔ بواس کا نتیجہ پھریہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا ہے۔ میں تو محروم رہ گیا۔ بواس کا نتیجہ پھریہ ہوتا ہے کہ جو تجھے تو طابی کیا بہت ہاں ہوتی ہوگا ہو اللہ تعالی چاہیں ہوتی ہوتی ہوگا جو اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالی چاہیں گے۔ اور اتنا ہی موجودہ نعت ہے و نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی اس ناشکری ہے نقصان یہ ہوگا کہ موجودہ نعت سے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی اس ناشکری ہو تکا تو ایک کہ موجودہ نعت سے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی اس ناشکری ہے نقصان یہ ہوگا کہ موجودہ نعت سے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی

حاصل نه ہوا۔

#### میرے بیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

اس لئے اللہ تعالی کی عطاکی ہوئی تعمقوں پر راضی رہو، چاہے وہ مال و دولت کی تعمت ہو۔ وہال و دولت کی تعمت ہو، چشے کی تعمت ہو، حصت کی تعمت ہو۔ حسن و جمال کی تعمت ہو۔ وہا کی جر دولت او رابر تعمت پر راضی رہو، اور یہ سوچو کہ اللہ تعالی نے جو تعمت جس مقدار میں جھے عطا فرمائی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے حصرت ڈاکٹر عبدالحکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعرے جو یا در کھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ۔

جھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی ہے میرے پیانے میں لیکن عاصل میثانہ ہے

لینی دو سروں کے بیالوں بیس کتنی ہے بھری ہے، پیچھے اس سے کیا تعلق، لیکن میرے پیانے بیں جو سے وہ میرے لئے کافی ہے۔ البدا چھے اس سے کیاغرض کہ سیرے پیانے بیل جو سی کو لاکھ طے، کوئی کروٹر پتی بن گیا، لیکن جو پچھے گھے ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بیس ای بیس مگن ہوں، اور اس پر خوش ہوں ۔ بس یہ فکر ماصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ای فکر سے قناعت حاصل ہوتی ہے۔ ای سے رضا حاصل ہوتی ہے۔ ای سے تکلیفیں اور صدمے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ فکر عطافر ہادے اور اس کو ہمارا حال بنادے۔ آئین





عاريخ خطاب: سارجولائي ١٩٩٥ء

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ے

## بشمالله الحن النحمة

# ئرِ فنتن دور کی نشانیاں اور مسلمانوں کے لئے طرزِ عمل

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولاً نا محمدا عده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا

اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرحيم - بسم الله الرحمن الرحيم ثايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم - الى الله مرجعكم حميعا فينبئكم بماكنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا موثرة واعجاب كل ذى راى برایه - فعلیک یعنی نفسک و دع عتک العوام -(ایردادُد- کلب الملاح، باب الأمردالْتی)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والحمدلله رب العالمين-

### صور الالالله مام قومول كيلة قيامت تك كيلة ني بي

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلہ جی آج ایک ایسے موضوع پر مختمراً عرض کرنا چاہتا ہوں جن کی آج ضرورت بھی ہے۔ اور آپ کے ارشادات اور تعلیمات کا یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا جی خاتم النویین بناکر مبعوث فرایا۔ آپ پر نبوت کے سلسلے کی شکیل ہوگئے۔ اور آپ کو دو سرے انبیاء پر یہ اخیاز عطا فرایا کہ پہلے جو انبیاء تریف لاتے تھ، وہ عموا کی خاص قوم کے لئے اور خاص جگہ کے لئے اور خاص فرانے کے اور خاص جگہ کے لئے اور خاص نمانے نک محدود ہوتی تھی۔ دو آپ ہوتے تھے۔ ان کی تعلیمات اور دعوت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تھی۔ حلاق حضرت موکی علیہ اللمام معرکے علاقے جس بی امرائیل کی طرف مبعوث فرائے گئے، ای قوم اور ایک خاص ذاف کے ای خاص قوم کی خاص قوم کے لئے در سلم کو اللہ تعالی نے کسی خاص قوم، کسی خاص قبلے اور کسی خاص جگہ کے لئے علیہ و سلم کو اللہ تعالی نے کسی خاص قوم، کسی خاص قبلے اور کسی خاص جگہ کے لئے نبی بہیں بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام ذافوں کے بی بہیں بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام ذافوں کے بہیں بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام ذافوں کے بہیں بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام ذافوں کے بہیں بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام ذافوں کے کئی بنایا تھا۔ قرآن کریم جس اللہ تعالی نے ارشاد فرایا:

﴿ وما ارسلنك الاكافه للناس بشيراونليرا ﴾ (مورة ما: ٢٨)

یعی اے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بثارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے۔ تمام انسانوں سے مراویہ ہے کہ وہ جہاں

بھی بنے والے ہوں اور جس زمانے بیں بھی آنے والے ہوں، ان سب کی طرف آپ کو بھیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رسمالت صرف عرب تک مخصوص نہیں۔ اور صرف کی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ قیام قیامت تک بھتے آنے والے زمانے بیں، ان سب کے لئے آپ کو رسول بنایا۔

#### آئندہ پیش آنے والے حالات کی اطلاع

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے بنائے ہوئے ادکام قیامت تک تافذ العمل ہیں۔ کی زمانے کے ساتھ آپ کی تعلیمات مخصوص ہیں۔
ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرائمیں وہ زندگ کے ہر شعبے پر حلوی ہیں۔ اور پھر ان تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہیں تو شریعت کا بیان ہے کہ فلال چیز حلال ہے اور فلال حرام ہے، یہ کام جائز ہے، اور یہ کام ناجائز ہے۔ فلال محل واجب ہے۔ فلال عمل مسنون ہے۔ فلال عمل مستون ہے۔ فلال عمل مستون ہے۔ فلال عمل مستحب عملات ہے دو مرا پہلو یہ ہے کہ امت کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالت میں امت کو کیا کرنا جائے؟

یہ دو سرا پہلو بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت اہم حصہ ہے۔ چنانچہ آپ نے نگاہ نبوت سے آئدہ چیش آنے والے اہم واقعات کو دیکھنے کے بعد امت کو خبردی کہ آئدہ ذمانے میں یہ واقعہ چیش آنے والا ہے اور یہ طالات چیش آنے والا ہے اور سہ طالات چیش آنے والے جی بتایا کہ جب اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا کہ جب ایسے طالت چیش آئمیں تو ایک مؤمن کو اور سیدھے رائے پر چلنے والے کو کہ جب ایسے طالت چیش آئمیں تو ایک مؤمن کو اور سیدھے رائے پر چلنے والے کو کیا طرفتہ الفتیار کرنا چاہتا ہوں۔
کیا طرفتہ الفتیار کرنا چاہتا ہوں۔

#### امت کی نجلت کی فکر

حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كو افى اتست كى الى فكر تقى كه اس فكر ك الدر آب بروقت بريثان رج ته، چنانچه ايك مديث بي ب كه:

﴿ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائَمَ الفَكَرَةُ متواصل الاحزان﴾

این حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ گلر مند، سوچ میں ڈوہے ہوئے ہوتے ہوتے ۔
قصد اور الیا معلوم ہوتا تھا کہ بروقت آپ پر کوئی غم چھایا ہوا ہے۔ کیا وہ غم پنے جمع کرنے کا تھا؟ یا وہ غم اپی شان و شوکت برحانے کا تھا؟ یلکہ وہ غم اس بات کا تھا کہ بس قوم کی طرف ججے بھیجا گیا ہے، میں اس کو کس طرح جہنم کی آگ ہے بچاؤں۔ اور کس طرح ان کو گرائی ہے نکال کر سیدھے رائے پر لے آؤں۔ اور اس شدید غم میں جمال ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بار بار آیات نازل فرائیں۔ جس میں آپ کو اس غم کرنے سے روکا گیا ہے۔ فرایا:

﴿لعلك باخع نفسك ألاَّ يكونوا مومنين ﴾

لین آپ اپی جان کو کیوں ہلاک کررہ ہیں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان بیس لارہ ہیں۔ ایک صدیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ میری مثال اس فض جیسی ہے جس نے ایک آگ سلگائی اور آگ کو دیکھ کر پروانے آگ برگرنے گے۔ وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کررہا ہے تاکہ وہ آگ ہیں گر کر جل نہ جائیں۔ ای طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے تاکہ وہ آگ میں گر کر جل نہ جائیں۔ ای طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تہماری کریں گر پڑ گر کر تمہیں روک رہا ہوں۔ گر تم جہنم کی آگ کے اندر گرے جارہے ہو۔ آپ کو اپنی امت کی اتن گر تھی۔ اور جہنم کی آگ کے اندر گرے جارہے ہو۔ آپ کو اپنی امت کی اتن گر تھی۔ اور صرف اس امت کی قر نہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھی، بلکہ آئندہ مرف اس امت کی فر نہیں تھی جو آپ کے زمانے میں موجود تھی، بلکہ آئندہ آئے والے ان والے زمانے کے لوگوں کی بھی آپ کو فکر تھی۔

#### آئندہ کیاکیافتنے آنے والے ہیں

چنانچہ آپ نے آئدہ آنے والے لوگوں کو ہٹلا کہ تہارہ بنائے میں کیا کیا حالت پی آپ نے آئدہ آنے والے ہیں؟ چنانچہ تقریباً تمام اطاعت کی تنابوں میں ایک ستعقل یاب "ابواب الفتن" کے نام سے موجود ہے، جس میں اِن اطاعت کو جمع کیا گیا ہے جن میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتوں کے بارے میں لوگوں کو ہٹایا اور اِن کو خردار کیا کہ دیکھوا آئدہ والے میں یہ یہ فتے آنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر﴾

لینی آئدہ ذمانے میں فتے تمہارے کمروں میں اس طرح کریں گے جینے بارش کے قطرت کریں گے جینے بارش کے قطروں سے اس لئے تثبیہ دی کہ جس طرح بارش کا بائن کثرت سے کرتا ہے۔ ای طرح وہ فتے بھی کثرت سے آئیں گے۔ اور دو مرے یہ کہ بارش کا بائی کثرت سے کرتا ہے۔ ای طرح مسلسل کرتا ہے کہ ایک قطرے کے در دو مرا قطرہ دو مرا قطرہ دو مرا قطرہ دو مرا قطرہ دو مرا فتہ کھڑا ہوجائے گا۔ دو مرے کے کہ ایک ایک فتہ آگر فتم نہیں ہوگا کہ دو مرا فتہ کھڑا ہوجائے گا۔ دو مرے کے بعد تیمرا آئے گا۔ اور یہ فتے تمہارے کھروں میں آگر کریں گے۔

ایک دو مری صدیث بن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ف ارشاد فرمایا:

﴿ ستكون فتن كقطع الليل المظلم ﴾

عنزیب اندهیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتے ہو تھے۔ یعنی جس طرح تاریک فتے ہو تھے۔ یعنی جس طرح تاریک رات می انسان کو پکھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائے ، رات کہاں ہے؟ ای طرح ان فتوں کے ذمانے میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آئ گاکہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ اور وہ فتے تہمارے ہورے معاشرے اور ماحول کو گھرلیں گے، اور کیا نہ کرے اور آپ نے فرملیا کہ ان بھاہر حہیں ان سے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ نے فرملیا کہ ان

#### فتول سے بناہ کی دعاجی مانگا کرو اور سے دعا کیا کرو:

﴿اللهم ان نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴾

اے اللہ اہم آنے والے فتوں ہے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ظاہری فتوں ہے بھی اور باطنی فتوں سے بھی اور باطنی فتوں سے بھی اور باطنی فتوں سے بناہ مانگا کرو۔ اور باطنی فتوں سے بناہ مانگا کرو۔ اور بید دعا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی دعاؤں ہیں شامل تھی۔

#### فتنه کیاہے؟

اب اس کو سجمنا چاہے کہ "فند" کیا چیزے؟ کس کو "فند" کہتے ہیں؟ اور اس "فند" کے دور میں ادارے اور آپ کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہے؟ اب یہ لفظ تو ہم صبح و شام استعال کرتے ہیں کہ یہ بڑے فننے کا دور ہے۔ قرآنِ کریم میں بھی "فند" کا لفظ کئی بار آیا ہے، ایک جگہ فرمایا: والفتنة اشد من الفتل لینی اللہ کے نزدیک فند قبل ہے بھی زیادہ شدید چیزے۔

### وفننه" کے معنی اور مفہوم

"فتنه" عربی زبان کالفظ ہے، لفت میں اس کے معنی ہیں "سونے یا جاندی و غیرہ کو

اگ پر پھلا کر اس کا کھرا کھوٹا معلوم کرتا" آگ میں تپا کر اس کی حقیقت سائے
آجاتی ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں؟ ای وجہ ہے اس لفظ کو آزمائش اور استخان کے
معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا، چنانچہ "فتند" کے دو سرے معنی ہوئے آزمائش،
القدا جب انسان پر کوئی تکلیف یا معیبت یا پریٹائی آئے اور اس کے نتیج میں انسان
کی اندرونی کیفیت کی آزمائش ہوجائے کہ وہ انسان الی صالت میں کیا طرز عمل
افتیار کرتا ہے؟ آیا اس وقت مبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے۔ فرمانبردار رہتا ہے یا

#### **مديث شريف مِن "فننه "كالفظ**

مديث شريف ين "فَند" كالفظ جس يزك ك استعل مواب وه يدب ك کی بھی وقت کوئی الی صورت حال پیدا ہوجائے جس میں حق مشتبہ ہوجائے اور حق و باطل من المياز كرنا مشكل موجائ، صحح اور غلط من المياز باتى نه رب- به يد نہ چلے کہ چ کیا ہے اور جموت کیا ہے؟ جب یہ صورت حل بدا ہوجائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فقے کا دور ہے۔ ای طرح معاشرے کے اندر گناہ، فت و فجور، نافرمانیاں عام ہوجائیں تو اس کو بھی "فتنہ" کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حل سجمته اور جو چیز دلیل ثبوت نه مو اس کو دلیل ثبوت سمجه لیها بھی ایک "فتنہ" ہے۔ جیسے آج کل صورت حل ہے کہ اگر کس سے دین کی بات کہو کہ فلال کام مناہ ہے۔ ناجائز ہے۔ بدعت ہے۔ جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ ارے! یہ کام توسب کررہے ہیں، اگریہ کام کناہ اور ناجائز ہے تو پھر ساری دنیا یہ کام کیوں کررہی ہے۔ یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہورہا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک نی مستقل دلیل ایجاد ہو چک ہے کہ ہم نے بے کام سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جو کام سعودی عرب میں ہوتا ہو وہ مقینی طور پر حق اور ورست ہے۔ یہ مجی ایک "فقد" ہے کہ جو چز حق کی دلیل نہیں تھی اس کو دلیل سجھ لیا گیا ہے۔ ای طرح شہر کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئیں۔ اور یہ پت نہیں چل رہا ہے کہ کون حق یر ہے اور کون باطل یر ہے۔ کون می کہد رہا ہے اور کون غلط کہد رہا ہے۔ اور حق و باطل کے درمیان امّیاز کرنا مشکل ہوگیا، یہ ہی

ووجماعتول كى لراكى "فتنه" ب

ای طرح جب دو مسلمان یا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں ازرای اور ایک

دوسرے کے خلاف برسر بیکار آجائیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پاے
ہوجائیں، اور ب پ چ چلانا مشکل ہوجائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو
یہ مجی ایک "فقنہ" ہے۔ ایک حدیث شریف جی حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرایا:

اذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلا هما
 في النار

قتل وغارت کری"فتنه"ہے

ايك اور حديث يس حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرلايا:

﴿ إِنْ مِن وراتكم اياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج. قالويا رسول الله امالحرج؟قال: القتل ﴾ (تقى)

لین لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئ گا جس میں وحرج " بہت زیادہ ہوجائے گا۔ صحابہ کرام" نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چڑے؟ آپ" نے فرملیا کہ قتل و عارت کری، میٹی اس زمانے میں قتل و عارت کری بے حد ہوجائے گی اور انسان کی جان چھر کھی ے زیادہ بے حقیقت ہوجائے گ۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملیا:

> ﴿ يانى على الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قُتل، فقيل: كيف يكون ذلك ؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار ﴾ ( كل مسلم)

این لوگوں پر ایک ایبا زمانہ آئ گا کہ جس جی قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جس کیوں قتل کیا گیا؟ آج کے جس کیوں قتل کیا گیا؟ آج کے زمانے کے موجودہ حالات پر نظر ڈال لو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افغاظ کو پڑھ لو۔ ایبا لگنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو دکھ کر یہ افغاظ ارشاد فرمائے تھے۔ پہلے زمانے جی قویہ ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص کیوں مارا گیا، مثلاً مال ہوتا تھا کہ یہ شخص کیوں مارا گیا، مثلاً مال چھینے کی وجہ سے مارا گیا، ڈاکوؤں نے مار دیا، وشخی کی وجہ سے مار دیا گیا، مارے جانے کے اسباب سامنے آجاتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک شخص ہو، کی سے کہ ایک شخص ہو، کی سے کہ ایک شخص ہو، کی سے نظام ان دیا نہ دیا نہ نہ کی سے نظام سامنے آجاتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک شخص ہے، کی سے نظام نہ نہ کہ ایک شخص ہے، کی سے نظام نہ نہ کہ ایک شخص ہے، کی سے نظام نے مارا گیا۔ یہ ساری باتیں حضور اقدس معلی اللہ علیہ دسلم صاف صاف بنا گئے۔

### کمہ کرمہ کے بارے میں حدیث

ایک مدیث جو حضرت عبد الله بن عمرو رضی الله صدے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے کم تظرمہ کے بارے میں فرملیا:

﴿اذا دعیت كظائم- و ساوى ابنیتها رؤس الحبال- فعند ذلك ازف الامر ﴾

آج سے چو مال پہلے تک اس مدے کا میج مطلب لوگوں کی سجے میں نہیں آرہا تھا۔ لیکن اب سجے میں آلیا۔ مدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرملیا کہ جب مكّه تحرمه كا پيٺ چاك كرديا جائے گا-اور اس ميں نهروں جيسے راتے نكال ديے جائيں گے- اور مكّه تحرّمه كى ممارتيں اس كے پہاڑوں سے زيادہ بلند ہوجائيں گ، جب يہ چيزيں نظر آئيں گي تو سجھ لوكہ فتنے كا وقت قريب آگيا۔

#### كمه كرمه كابيث چاك بونا

یہ حدیث چودہ سو سال سے حدیث کی کتابوں میں لکھی چلی آری ہے، اور اس حدیث کی تشریح کرتے وقت شراح حدیث جران تھے کہ کمہ کرمہ کا پیٹ کس طرح چاک ہوگا؟ اور نہروں جیسے راستے بنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کا تعتور کرنا مشکل تھا۔ لیکن آج کے کمہ کرمہ کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے آج کے کمہ کرمہ کو دیکھ کریہ باتیں ارشاد فرمائی تعیں۔ آج کمہ کرمہ کو دیکھ کریہ باتیں ارشاد فرمائی تعیں۔ آج کمہ کرمہ کو دیکھ کریہ باتیں ارشاد فرمائی سے پہلے شراح حدیث فرماتے تھے کہ اس جن ہے شار سرتھی نکال دی گئی جیں۔ آج شکل اور سے پہلے شراح حدیث فرماتے تھے کہ اس وقت تو یہ کمہ کرمہ کا علاقہ فشک اور شکل خیرائی علاقہ فشک اور شکل خیرائی علاقہ فشک اور شکل خیرائی علاقہ میں نہریں اور نمائی جاری کردیں گے۔ لیکن آئ دان سرگوں کو دیکھ کریہ نظر آرہا ہے کہ کس طرح کمہ کرمہ کا بیٹ چاک کریا گیا۔

#### عمارتول كاببا روس بلندمونا

دو سرا جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب اس کی عمار تیں پہاڑوں ہے ہی بُلند موجائیں گی۔ آن سے چند سال پہلے تک کسی کے تصوّر میں بھی یہ بات نہیں آئتی تقی کہ کلہ کرمہ میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بُلند عمار تیں بن جائیں گی۔ کیونکہ سارا کلہ پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے۔ لیکن آج کلہ کرمہ میں جاکر دکھے لیس کہ کس طرح پہاڑوں سے بُلند عمار تیں بی ہوئی ہیں۔

اس مدعث سے معلوم مورباہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے چودہ سو

سال پہلے آج کے طلات گیا اپنی آ تھوں ہے و کھ کربیان فرمادیے تھ، اللہ تعالی کے عطافر مودہ وی اور علم کے ذریعہ بیہ ساری ہاتیں روز روش کی طرح آشکار کردی گئی تھیں، آپ نے ایک ایک چیز کھول کھول کربیان فرمادی کہ آئدہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ اور آپ نے یہ تالیا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کیا کیا مشکلات اور فتنے چیش آنے ولے جیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتادیا کہ اس وقت میں ایک مسلمان کو کیا راہ عمل افتیار کرنا جائے؟

#### موجوده دور صديث كي روشني مين

جن احادث میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے آئدہ آنے والے فتوں کی نشان وہی فرائی ہے۔ ہر مسلمان کو وہ احادث یاد رکھنی چائیں۔ خضرت مولانا محمد ہوسف لدھیانوی صاحب دظائم نے ایک کتاب "عمر حاضر حدیث کے آئیے میں" کے نام سے تحریر فرائل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فتوں سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرائی ہے۔ اس میں ایک حدیث ایک لائے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے دور کی ۲۲ باتیں بیان فرائی ہیں۔ ان کو آپ شخ جائیں اور ایٹ گردو چیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں ان کو آپ شخ جائیں ادر ایٹ گردو چیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں مارے صادق آری ہیں:

#### فتنه کی ۷۲ نشانیاں

دھرت وذیف رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ۷۲ باتیں پیش آئیں گ۔

(۱) لوگ نمازیں عارت کرنے لگیں گے۔ یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہوجائے گا۔

یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تنجب کی بات نہیں سمجی جائے گ۔

اس لئے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت الی ہے جو نماز کی پابتد نہیں ہے۔ العیاذ باللہ۔

لیکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیات اس وقت ارشاد فرائی نقی جب نماز کو کفراور ایمان کے درمیان حدِ فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مؤمن کتنا بی بُرے سے بُرا ہو۔ فاس فاجر ہو۔ بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں عارت کرنے لگیس گے۔

(٢) امانت ضائع كرنے لكيس كے - يعنى جو امانت ان كے پاس ركمى جائيں گ، اس ميں خيانت كرنے لكيس كے -

(٣) شود کھانے کلیں گے۔

(٣) جموث كو طلال مجمنے لكيس كے - يعنى جموث ايك فن اور بنربن جائے گا۔

(۵) معمولی معمولی باتوں پر خونریزی کرنے لگیں گے۔ ذرا ی بات پر دو سرے کی جان لے لیں گے۔

(١) او في او في بلد تلس بناكس ك-

(4) وان الح كرونيا جم كري ك\_

(٨) تطع رحي، يعني رشته دارول سے بدسلوكي موكى-

(٩) انصاف تايب بوجائ كار

(١٠) جموث مج بن جائے گا۔

(۱۱) لباس ريشم كايبناجائ كا

(١٢) ظلم عام يوجائے كا۔

(۱۳) طلاقوں کی کشت ہوگی۔

(۱۴۳) ناگہانی موت عام ہوجائے گی۔ لینی ایسی موت عام ہوجائے گی جس کا پہلے ہے پتہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور

اب مرکیا۔

(۱۵) خیانت کرنے والے کو این سمجما جائے گا۔

(١١) المانت دار كو خائن معجما جائے كالے يعنى المانت دار پر تهمت لكائي جائے گی كه بيد

خائن ہے۔

(١١) جموتے كو ي مجاجات كا

(١٨) ع كوجمونا كباجائ كا\_

(۱۹) تہمت درازی عام ہوجائے گ۔ بینی لوگ ایک دو سرے پر جھوٹی ہتتیں لگائیں کے۔

(۲۰) بارش کے باوجود کری ہوگ۔

(۱۹) اوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے۔ لینی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کریں طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیس کہ خاندانی منصوبہ بھی ہوری ہے۔ اور یہ نحو لگا رہے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بھی ہوری ہے۔ اور یہ نحو دو بی اجھے۔

(۲۲) کینوں کے ٹھاٹھ ہوئے۔ بین کینے لوگ برے ٹھاٹھ سے بیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔

(۲۳) شریفوں کا ناک میں دم آجائے گا۔ اینی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔

(۲۴) اجبرادر وزیر جموت کے عادی بن جائیں گے۔ لینی سریراو سکومت اور اس کے اعوان و انسار اور وزراء جموت کے عادی بن جائیں گے، اور صبح شام جموت پولیں گے۔

(۲۵) امن خیانت کرنے لکیں گے۔

(٢٦) مردار ظلم پيشه موسكي

(٢٤) عالم اور قاري بدكار موسكك يعنى عالم بحي بين اور قرآن كريم كى الاوت بحي

كردم ين، مريد كارين- العياذ يالله

(۲۸) لوگ جانوروں کی کھالوں کالباس پینیں کے۔

(٢٩) مران كے ول مردارے زيادہ بديو دار موسكے يعنى لوگ جانوروں كى كمالوں

ے بنے ہوئے اعلیٰ درج کے لباس بہنیں گے۔ لیکن ان کے دل مردارے زیادہ براو دار ہوں گے۔

(۳۰) اور الموے سے زیادہ کروے ہوں گے۔

(اس) موناعام بوجائے گا۔

(۳۲) چاندي کي مانگ ہوگي۔

(mm) مناہ زیادہ ہوجائیں گے۔

(٣١٧) امن كم يوجائ كا\_

(٣٥) قرآك كريم ك نخول كو آرات كياجائ كااور اس ير نقش و نگار بنايا جائ

(٣٦) مجدول مي نتش و نكار كئ جائي ك\_

(٣٤) اونح ادنع مناريس كـ

(٣٨) ليكن دل ويران مول كي

(٣٩) شرايس بي جائيس گي-

(۳۰) شرى سزاؤل كو معطل كرديا جائے گا۔

(۱۳) لونڈی اینے آقا کو بے گ۔ یعنی بیٹی مال پر حکرانی کرے گ۔ اور اس کے ساتھ

ایماسلوک کرے گی جیے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔

(٣٢) جو لوگ نتگے پاؤل، نظے بدن، غير مهذب مو تلے وه باد شاه بن جائيں مے۔ كينے

اور فی ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبارے کینے اور ینچ درج کے

معجم جاتے ہیں، وہ مربراہ بن کر حکومت کریں گے۔

(١٣٣) تجارت من عورت مرد كے ماتھ شركت كرے گي۔ جيسے آج كل بور ال

کہ عورتی ذندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرری ہیں۔

(۲۲) مرد مورتوں کی نقالی کریں گے۔

(٥٥) عورتي مردول كي نقال كريس كيد

الین مرد عورتوں جیسا ملیہ بنائیں کے اور عورتیں مرددں جیسا ملیہ بنائیں گ۔ آج دیکھ لیں کہ نے نیشن نے یہ حالت کردی ہے کہ دور سے دیکھو تو پہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ بیہ مرد ہے یا عورت ہے۔

(٣٩) فیراللہ کی فتمیں کھائی جائیں گی۔ یعنی فتم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے۔ دو سری چیزوں کی فتم کھانا جرام ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی فتم وغیرو۔

(٣٤) مسلمان بھی بغیر کھے جموئی گوائی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ "بھی" کے ذراید بید بتادیا کہ اور لوگ تو بید کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جموئی گواہی دینے کو تیار ہوجائیں گے۔

(۴۸) صرف جان پیچان کے اوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آگر رائے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان اوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پیچان نہیں ہے، اگر جان پیچان ہے تو سلام کر لیس گے۔ حالا تکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلام کا فرمان یہ ہے کہ السلام علی من عرفت و من لم تعرف جس کو تم فرمیں جائے ، اس کو بھی سلام کرو۔ اور جس کو تم نہیں جائے ، اس کو بھی سلام کرو۔ اور جس کو تم نہیں جائے ، اس کو بھی سلام کرو۔ اور جس کو تم نہیں جائے ، اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر این وقت جب کہ رائے جس ایکا ذکا آدی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آئے جائے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور سلام کی وجہ ہے اپنے کام جس خلل آئے گا کہ اِکا ذکا آدی گزر رہے ہوں تو نہر سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج نئم ہوجائے گا۔ نہی اور سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج نئم ہوجائے گا۔ اس کے فراید نہیں، بھی حربی علم دین کے لئے نہیں، بھی حربی علم دین کے لئے نہیں، بلکہ دنیا کے لئے پڑھا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے فراید نہیں فرکری علم دنیا کے لئے پڑھا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے فراید نہیں فرکری علم وجائے گا۔ العیاذ باللہ۔ اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے فراید نہیں فرکری علم وجائے گا۔ العیاذ باللہ۔ اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے فراید نہیں فرکری علم وجائے گا، طاف میں خاصد کے لئے دین کا غلم پڑھا جائے گا، چمنے میں جائم کی گا۔ اس مقاصد کے لئے دین کا غلم پڑھا جائے گا، علم عامل ہوجائے گا۔ اس مقاصد کے لئے دین کا غلم پڑھا جائے گا، علم عالم کا ہوجائے گا۔ اس مقاصد کے لئے دین کا غلم پڑھا جائے گا، عام پڑھا جائے گا، عالم کا دورے گا۔

(۵۰) آخرت کے کام ے دنیا کمائل جائے گی۔

(۵۱) مال ننیمت کو ذاتی جا کیر سجے لیا جائے گا۔ مال ننیمت سے مراد قوی خزان

ہے۔ لینی قوی تزانہ کو ذاتی جاگیراور ذاتی دولت سمجھ کر معللہ کریں گے۔

(۵۲) امانت کو لوث کر مال سمجما جائے گا۔ لین اگر کسی نے امانت رکھوادی تو

معجمیں مے کہ یہ لوث کا مال حاصل ہو کیا۔

(۵۳) زكرة كو يُرماند مجما جائے كال

(۵۴) سب سے رویل آدی قوم کالیڈر اور قائد بن جائے گا۔ لیعنی قوم میں جو شخص

سب سے زیادہ رویل اور بدخصلت انسان ہوگا، اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا

جیرو اور اینا سریراه بتالیس کے۔

(۵۵) آدمی این باب کی نافرانی کرے گا۔

(۵۱) آدی ای ال عبد سلوکی کرے گا۔

(۵۷) دوست کو نقصان جنجانے ے گریز نہیں کرے گا

(۵۸) بیوی کی اطاعت کرے گا۔

(۵۹) بد کارول کی آوازیس مجدول می بلند مول گ

(١٠) گانے والى عورتوں كى تقطيم و تحريم كى جائے گى۔ يعنى جو عورتيں كانے بجانے كا

پیشہ کرنے والی ہیں، ان کی تعظیم اور تھریم کی جائے گی اور ان کو ہلند مرتب دیا جائے

-8

(۱۱) گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کرر کھا جائے گا۔

(١٢) مرراه شرايس يي جائيس كي-

(۱۹۳) علم كو فخر مجما جائے گا۔

(۱۲۳) انصاف بکنے لگے گا۔ لینی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا۔ لوگ پیمیے دے

کرای کو خریدیں گے۔

(٦٥) پوليس والول كى كثرت موجائے كى۔

(١٦١) قرآن كريم كو نغم مرائى كا ذريعه بناليا جائے گا۔ يعنى موسيق كے بدلے يس قرآن كى خلوت كى جائے گى، تاكه اس كے ذريعه ترتم كا مظ اور مزہ حاصل ہو۔ اور قرآن كى دعوت اور اس كو سيحنے يا اس كے ذريعه اجر و ثواب حاصل كرنے كے لئے خلاوت نہيں كى جائے گى۔

(١٤) درندول كى كمال استعال كى جائے گى۔

(۱۸) امت کے آخری لوگ اپٹے سے پہلے لوگوں پر لین طعن کریں گے۔ لین ان پر تقید کریں گے۔ لین ان پر تقید کریں گے اور ان پر اعماد نہیں کریں گے، اور تقید کرتے ہوئے یہ کہیں گ کہ انہوں نے یہ بات فلط کی۔ اور یہ فلط طریقہ افقیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بوی محلوق صحلبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی شان میں گتا خیاں کرری ہے، بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گتا خیاں کررہے ہیں جن کے ذریعہ یہ دین ہم تک بہنچا، اور اِن کو ب وقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و صدیث کو نہیں سے دین کو نہیں سے دین کو نہیں سے دین کو معج سمجھا ہے۔

مچر فرملیا که جب به علامات فلاہر ہوں تو اس وقت اس کا انتظار کرو کہ

(١٩) يا قوتم ر مرخ آندهي الله تعالى كى طرف س آجائد

(۷۰) یا زازلے آجائیں۔

(ا) یا لوگوں کی صورتی بدل جائیں۔

(2) یا آسان سے پھر برسیں۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آجائے۔
العیاذ باللہ اب آپ ان علامات میں ذرا فور کرکے دیکسیں کہ سے سب علامات ایک
ایک کرکے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آری ہیں۔ اور اِس وقت جو عذاب
ہم پر مسلّلہ ہے وہ ور حقیقت انجی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ (درمنور صفح ۲۵ جلد۲)

#### مصائب كايما و ثوث يوے كا

ایک اور مدے می حفرت علی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدی

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کد: جب میری امت میں پندرہ کام عام ہو بائیں گے تو اِن پر مصائب کا پہاڑ نوٹ پڑے گا۔ سحابہ کرام " نے سوال کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ! وہ پندرہ کام کون سے جیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا:

### قومی خزانے کے چور کون کون

آ جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا بال سمجھاجائے گے۔ وکھ لیجے کہ آن کس طرح قوی خزانے کو لوٹا جارہا ہے، اور پھریہ صرف محمرانوں کے ساتھ خاص نہیں۔

بلکہ جب حکمران لوٹے ہیں تو عوام ہیں ہے جس کا بھی داؤ پھل جائے وہ بھی لوٹا ہے۔ چنانچہ بہت ہے کام ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ سے اماری طرف ہے قومی خزانے پر لوٹ ہورہی ہے۔ مشلاً بھل کی چوری ہے کہ کہیں سے خلاف قانون کئش لے لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کردیا، یہ قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشلاً فیلیفون ایکچیج والے سے کرنا شروع کردیا، یہ قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشلاً فیلیفون ایکچیج والے سے دوستی کرلی، اور اب اس کے ذریعہ لمبی کس مفت کی جاری ہیں۔ یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشلاً میلیون ہیں۔ یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشلاً ریل کے ذریعہ بلا کلٹ سنر کرلیا۔ یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشلاً ریل سے ذریعہ بلا کلٹ سنر کرلیا۔ یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشلاً ریل میں اونچے ورج میں سنر کرلیا، جبکہ کلٹ نیچ ورج کا خریدا ہے۔ یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔

### یہ خطرناک چوری ہے

اور یہ قومی فزانے کی چوری عام چوری سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لئے کہ اگر انسان کی کے گرر چوری کرلے اور بعد میں اس کی خلافی کرنا چاہے تو اس کی خلافی کرنا قامن ہے کہ جتنی رقم چوری کی ہے اتنی رقم اس کو لے جاکر واپس کردے، یا اس سے جاکر معاف کرالے کہ مجھ سے غلطی ہوگئی تھی، مجھے معاف کردیا، اور اس نے معاف کردیا تو انشاء اللہ معاف ہوجائے گا۔ لیکن قوی خزانے

کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصنہ ہے۔ اور ہر انسان کی اس میں ملکیت ہے۔ اگر اس مل کو چوری کرلیا یا زیادتی کرلی تو اب کس کس انسان ہے معاف کراؤ گے؟ اور جب تک ان لاکھوں حق داروں ہے معاف نہیں کراؤ گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اس لئے عام مال کی چوری کی معافی آسان ہے۔ لیکن قومی خزانے کی چوری کے بعد اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ العیاذ باللہ۔

جب امانت کو لوگ لوث کا مال سیجھنے لگیں، اور اس میں خیانت کئے
 لگیں۔

🗇 اور جب لوگ زکزة کو تلوان اور بُرمانه مجحنے لگیں۔

آدی بیوی کی اطاعت کرے۔ اور مال کی نافرمانی کرنے گئے۔ بینی آدی بیوی کی خوشنودی کی خاطر مال کی نافرمانی کرے۔ مثلاً بیوی ایک ایسے غلط کام کو کرنے کے لئے کہد رہی ہے جس میں مال کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہ شخص مال کی خرمت کو نظر انداز کردیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لئے وہ کام کرلیتا ہے۔

اور آدی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ بڑا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ بڑا سلوک کرے گا، لیکن باپ کے ساتھ کتی اور برسلوکی کا معالمہ کرے گا۔

#### مساجد میں آوازوں کی بُلندی

ک مجدول میں آوازیں بُلند ہوں گ۔ مجدیں تو اس لئے وضع کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل شد ڈالا جائے۔ لیکن لوگ مجدوں میں آوازیں بُلند کرکے خلل ڈالیس کے، چنانچہ آج کل الجمد لللہ مجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہوگیا ہے، جو الجمعا رواج ہے، لیکن نکاح کے موقع پر مجد کی خرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس وقت شور کیا جاتا ہے، آوازیں بُلند کی جاتی ہیں، جو ایک گناو بے لذّت ہے۔ اس

لئے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں پھے لڈت اور مزہ بھی آتا ہے نیکن سے گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی لڈت اور مزہ نہیں ہے بلکہ مجد میں آواز بگند کرکے بلادجہ اپنے سرگناہ لے لیا۔

قوم كاليذران كاذليل رين آدى بوگا۔

آدی کی عزت اس کے شرکے خوف ہے کی جانے ملے کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گاتو یہ جھے کی نہ کسی معیبت میں پھنسادے گا۔

🕩 اور شرایس لی جانے لکیس گی۔

🛈 رہٹم پہنا جائے گا۔

#### محمروں میں گانے والی عور تنیں

الت منبعال کے رکھے جائے وائی عورتیں رکھی جائیں گی۔ اور موسیقی کے آلات سنبعال سنبعال کے رکھے جائیں گے۔ یہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرارب ہیں جب اِن باتوں کا تعنور بھی جیس تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعال فرمایا وہ یہ کہ گانے بجانے وائی عورتیں رکھنے لکیں۔ اب سوال یہ ب کہ ہر شخص گانے بجانے وائی عورتیں تو اپنے پاس کیے رکھ سکتا ہے اس لئے کہ ہر شخص گانے بجانے وائی عورت کو اپنے پاس مخص کے اندر اتن استطاعت کہاں کہ وہ گانے بجانے وائی عورت کو اپنے پاس رکھے۔ اور جب چاہے اس سے گانے سے۔ لیکن ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی اور رکھے۔ اور جب چاہے اس مسئلہ کو آسان کردیا۔ اب ہر شخص کے گر میں ریڈیو اور ٹی وی موجود ہے۔ ویڈیو کیسٹ موجود ہے۔ جب چاہے گانا سے اور گانے وائی عورت کو وکھے ۔

ای طرح گانے بجانے کے آلات ہر شخص اپنے پاس نہیں رکھنا، لیکن آج کے ریڈیو، ٹی وی اور وی کی آر نے ہو بیتی دی ہو اس آلات موسیقی خرید کر لانے کی ضرورت نہیں۔ بس ٹی وی آن کردو تو آلات موسیقی کے تمام

مقاصد اس کے ذریعہ تہیں حاصل ہوجا کیں گے۔

الله اور اس اتت ك آخرى لوگ بهلے لوگوں پر اعت كرنے كليں۔ بهرمال، آپ نے فرمليا كد جب يہ باتنى ميرى اتت ميں پيدا ہوجائيں گى تو ان پر مصائب كا بهاڑ لوث پڑے گا۔ العياذ باللہ اس حديث ميں بھى جتنى باتنى حضور اقدس صلى اللہ عليه وسلم نے بيان فرمائى بين وہ سب باتين آج مارے معاشرے ميں موجود بين۔

#### شراب کو شربت کے نام سے بیا جائے گا

ایک اور ودیث می حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری است کے لوگ شراب کو میری است کے لوگ شراب کو میری است کے لوگ شراب کو میری کہ یہ کر طال کرنے لگیں۔ مثلاً شراب کو کہیں کہ یہ قوایک شرحت ہے، اس کے حرام ہونے کا کیا مطلب؟ چنانچہ آج لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں اور مقالے لکھ دیئے کہ موجودہ شراب حرام نہیں ہے، اور قرآن کریم میں شراب کے لئے کہیں حرام کالفظ نہیں آیا ہے، اس لئے شراب حرام نہیں۔ اور جس طرح دو سرے شرحت ہوتے حرام نہیں۔ اور جس طرح دو سرے شرحت ہوتے جرام نہیں۔ اور جس طرح دو سرے شرحت ہوتے جس میں یہ بی ایک شرحت ہوتے جس می خبر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے آج جودہ سوسل پہلے دیدی تھی۔

#### مود کو تجارت کانام دیا جائے گا

اور جب میری اقت کے لوگ مود کو تجارت کہد کر طال کرنے لگیں کہ یہ مود کا لین دین بھی ایک تجارت ہے۔ کو میں جو مود کا لین دین بھی ایک تجارت میں جو مود کا لین دین بورہا ہے، یہ تجارت کی بی ایک شکل ہے، اگر اس کو برد کردیا تو ہماری تجارت فتم بوجائے گی۔

#### رشوت كومديه كانام ديا جائے گا

اور جب میری امت کے لوگ رشوت کو ہدیہ کہد کر طال کرنے لگیں۔ مشلاً رشوت دیا ہے، اور رشوت لینے والا رشوت دینے والا یہ کہ کہ یہ ہم نے آپ کو ہدید دیا ہے، اور رشوت لینے والا رشوت کو ہدید کہد کراپنے باس رکھ لے۔ طال تک حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ چنانچہ آج کل یہ سب کچھ ہورہا ہے۔ اور زکوۃ کے مال کو مالِ تجارت بتالیں تو اس وقت اس احت کی ہلاکت کا وقت آجائے گا۔ العیاذ باللہ۔ یہ چاروں یا تمیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہائیں، وہ ہمارے موجودہ دور پر پوری طرح صادق آری ہیں۔ رکز العمال مدے نبرے ۱۹۳۹

### كشنول پر سوار جو كرمىجد مين آنا

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں (فقے کے زمانے میں) لوگ میاسر پر سوار ہوکر آئیں گے اور معجد کے دروا ذوں پر اخریں گے۔ "میاسر" عربی زبان میں بڑے عالیشان ریشی کپڑے کو کہتے ہیں جو اِس ذمانے میں بہت شان د شوکت اور دبد بے والے لوگ اپنے گھو ژنے کی ذین پر ڈالا کرتے ہے اور بطور "کشن" کے استعمال کرتے ہے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ کشنوں پر سواری کرتے میں اس کا تصور مشکل تھا کہ لوگ کشنوں پر سواری کرکے کس طرح آگر معجد کے دروا ذوں پر اخریں گے۔ پہلے ذمانے میں اس کا اخریں گے۔ لیکن اب کاریں ایجاد ہوگئیں تو دیکھیں کہ کس طرح آگر معجد کے دروا ذوں پر اخریں گے۔ بیاں اور معجد کے دروا ذوں پر اخریں ہے۔ بیاں اور معجد کے دروا ذوں پر اخریں ہے۔ بیاں اور معجد کے دروا ذوں پر اخریں ہے۔ بیان اب کاریں ایجاد ہوگئیں تو دیکھیں کہ کس طرح لوگ کاروں میں سوار ہوکر آرہے ہیں اور معجد کے دروا ذوں پر اخر دے ہیں۔

# عور تیں لباس بہننے کے باوجود نظی

آگے فرملیا کہ "ان کی عورتیں لباس مہننے کے باوجود ننگی ہوں گی" بہلے زمانے میں

اس کا نصور بھی مشکل تھا کہ لباس بہننے کے باوجود کس طرح نگی ہوں گ، لیکن آج آج کھوں ہے نظر آرہا ہے کہ لباس بہننے کے باوجود عور تیں کس طرح نگی ہیں۔ اس لئے کہ یا تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ جسم اس سے نظر آرہا ہے، یا وہ لباس اتنا مختر اور چھوٹا ہے کہ لباس بہننے کے باوجود اعضاء پورے نہیں چھے، یا ہالباس اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے سارے اعضاء نمایاں ہورہے ہیں۔

(مجے مسلم، کاب اللباس، باب انساء الکاسات)

#### عورتوں کے بال اونٹ کے کوبان کی طرح

آگے فرملیا کہ "ان عور توں کے سروں پر اونٹوں کے کوہان جیسے بال ہوں گے" یہ صدیث بھی اِن احادیث جی ہے کہ چھلے علماء اس کی شرح کے دفت جران ہوتے بنے کہ اونٹوں کے کوہان جیسے بال کیسے ہوں گے۔ اس لئے کہ اونٹوں کا کوہان تو انتخاء وا اونچاہوتا ہے، بال کس طرح اونچے ہوجائیں گے۔ لیکن آج اس دور نے ناقابل تفتور چیز کو حقیقت بناکر آ تکھوں کے سائے دکھادیا۔ اور موجودہ دور کی عورتوں کی جو تشیہ گوئی اور نہیں ہو سکتی مورتوں کی جو تشیہ کوئی اور نہیں ہو سکتی محقی۔

#### يه عورتنس ملعون ہيں

آگے فرملیا کہ "ایک عورت کو ایک ایک چزینایا ہے جو اپنے کہ ایک عورتی ملعون بیں"۔ اللہ تعالی نے عورت کو ایک ایک چزینایا ہے جو اپنے دائرے کے اندر محدود رہے۔ اور جب یہ عورت بے پردہ باہر تکلی ہے تو صدے شریف میں ہے کہ شیطان اس کی تاکک جمائک میں لگ جاتا ہے۔ اور فرملیا کہ جب عورت خوشبو لگا کر بازاروں کے اندر جاتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف ہے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک عورت بیمجے ہیں۔

### لباس كامتصداصلي

لہاں کا اصل متعمدیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ستر مورت حاصل ہوجائے۔ قرآنِ کریم کا ارشاد ہے کہ:

المقدا جو لباس سر كوند چهپائ تواس كامطلب يه جواكد لباس كاجو اصل مقصد تما وه فوت كرويا كياد اور جب اصل مقصد فوت بوگيا تو لباس پينخ كے باوجود وہ لباس پينخ والا برہند ہے۔ فدا كے لئے اس كا اجتمام كريں كد لباس بمارا درست بود آج كل اجتماع خطم بوگيا كل اجتماع خطم بوگيا كل اجتماع خطم بوگيا كل اجتماع خطم بوگيا كول كے اندر بھى اس كا اجتماع خطم بوگيا ہو۔ لباس بيس اس كى پرواہ نہيں كہ اس بيس پردہ بورا ہورہا ہے يا نہيں؟ انہى چيزوں كا وہال آج ہم لوگ بھت رہے ہيں۔ جيدا كم ان كم اپنے گرانوں بيس اور اپنے فائدانوں بيس اس كا اجتمام كرليں كہ لباس شريعت كے مطابق ہو۔ اور اس بيس بردہ كا كانا ہو، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى لعنت كى دھيدے محفوظ ہو۔

### دو سرى قويس مسلمانون كو كھائيں گي

ایک مدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعلق عدد فرائے ہیں کہ حضور اقدی ملی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی دو سری تو میں گی۔ بیسے لوگ وستر دو سری تو میں گی۔ بیسے لوگ وستر خوان پر بیٹھ کر دو سرول کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ مثلاً دستر خوان بچھا ہوا ہے، اس پر ایک آدی بیٹھا ہے۔ اسینے میں دو سرا شخص اس پر کھانے ہیں۔ اس پر ایک آدی بیٹھا ہے۔ اسینے میں دو سرا شخص

آئیا تو پہلا اس ہے کہتا ہے کہ آؤ کھانا تاول فراؤ اور کھانے بی شریک ہوجاؤ۔ ای طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت مسلمانوں کا دستر خوان بچھا ہوگا، اور مسلمان کی حیثیت ایسی ہوگی جیے دستر خوان پر کھانا ہوتا ہے۔ اور بڑی بڑی تو بی اور طاقتیں مسلمانوں کو کھا رہی ہوگی۔ اور دو مری قوموں کو دعوت دے رہی ہوں گی کہ آؤ اور مسلمانوں کو کھاؤ۔ (ابوداؤد، کلب الملام، باب فی تدامی الام طی الاملام) بن حضرات کو بچھلے موسال کی تاریخ کا علم ہے بینی کہا جگ عظیم سے لے کر بن حضرات کو بچھلے موسال کی تاریخ کا علم ہے بینی کہا جگ عظیم سے لے کر آئی تا میں مسلمان ملکوں کیا ہے، اور وہ کس فرح مسلمان ملکوں کو آئی میں تقسیم کرتی رہی جی کہ اچھا مصر تمہارا اور شام ہمارا، طرح مسلمان ملکوں کو آئی جن میں کہ اچھا مصر تمہارا اور شام ہمارا، اور مراکش ہمارا، ہندوستان تمہارا اور بما ہمارا و خیرو۔ کویا کہ آئی جن ایک دو سرے کی دعوت ہوری ہے کہ آؤ ان کو لے جاکر کھالو۔ (ابوداؤد)

#### مسلمان تکول کی طرح ہوں کے

جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في مسلمانوں كى حالت سحابہ كرام كى سلمانوں كى حالت سحابہ كرام كى سلمنے بيان فرمائى قركى سحابى في سوال كياكہ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إكيا اس وقت تمارى تقداد بہت كم رہ جائے گى جس كى دجه سے دو سرے لوگ مسلمانوں كو كھلنے لكيس كے اور دسموں كو بھى كھانے كى دعوت دينے لكيس كے ؟ جواب ين حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: نبيس، اس وقت تمبارى تقداد بہت زيادہ ہوگ۔ چنانچہ آج مسلمانوں كى تقداد ايك ارب سے زيادہ ہے۔ كوياكه دنياكى ايك تمبارى مثل الله ہوگ جي سياب يس ايك تمبارى مثل الله ہوگ جي سياب يس ايك تمبارى مثل الله ہوگ جي سياب يس بہتے ہوئے ہوئے ہيں۔ يعنی جيسے ايک پائى كا سياب جارہا ہے اور اس شي بهتے ہوئے كرے ہوئے ہيں جن كى كوئى گئتى تبيس ہو كتى، ليكن وہ شكے سياب شي بهتے ہوئے ہيں، ان شكول كى اپنى كوئى طاقت نبيس، اپنا كوئى فيصلہ نبيس، اپنا كوئى افتيار نبيس، پائى جہاں بہاكر لے جارہا ہے وہاں جارہے ہيں۔

### مسلمان بُزدل ہوجائیں گے

آگے فرمایا کہ "اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال لیس کے اور تمہارے دلوں میں کروری اور بُرُدلی آجائے گی" ایک سحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آیے کروری اور بُرُدلی کیا چیز ہے؟ گویا کہ سحابہ کرام" کی سمجھ میں یہ بات نہیں آرتی ہے کہ مسلمان اور بُرُدل؟ مسلمان اور بُرُدری یہ کیے ہو سکتا ہے؟ جواب میں حضور اقدس مسلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ کروری یہ کیے ہو سکتا ہے؟ جواب میں حضور اقدس مسلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ کروری یہ کے کہ دنیا کی مجت دل میں آجائے گی اور موت سے نفرت ہوجائے گی۔ اور موت کا مطلب ہے "اللہ تعالی سے مطاب سے فر ہوگی کہ دنیا حاصل ہو۔ بیبہ حاصل ہو۔ شہرت اور عرقت مواصل ہو۔ شہرت اور عرقت ماصل ہو۔ جاہے حال طریقے سے ہو۔

# محابه کرام کی بهادری

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا جال یہ تھا کہ ایک غزوہ میں ایک صحابی اکیلے رہ گئے۔ سائے سے تین چار کافر مسلح جگاجو پہلوان شم کے آگے، یہ صحابی جہا تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اِن سے مقابلہ کرنا چاہا تو احتے میں دو سرے صحابہ کرام وہاں بہتے گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم اکیلے ہو اور یہ زیادہ ہیں اور بیٹ جگاجو اور پہلوان شم کے اوگ بھی ہیں۔ اس لئے اس وقت بہتر یہ ہے کہ طرح دے جائہ اور پہلوان شم کے اوگ بھی ہیں۔ اس لئے اس وقت بہتر یہ ہے کہ طرح دے جائہ اور مقابلہ نے کو اور ہمارے فکر کے آنے کا انظار کراو۔ ان سحابی نے بے سائنہ جواب دیا کہ میں تہیں شم دیتا ہوں کہ تم میرے اور جنت کے ورمیان حائل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بڑے پہلوان تو میرے جنت میں جنت میں جنت میں حرمیان حائل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے برے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے برے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حائل ہورے ہو۔ اور تم جمعے لؤنے سے دوک دہے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حائل ہورے ہو۔ اور تم جمعے لؤنے سے دوک دہے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حائل ہورے ہو۔ اور تم جمعے لؤنے سے دوک دہے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حائل ہورے ہو۔ اور تم جملے کرام کا یہ حال تھاجس کی وجہ سے ان کی سمجھ میں درمیان حائل ہورے ہو۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھاجس کی وجہ سے ان کی سمجھ میں درمیان حائل ہورے ہو۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھاجس کی وجہ سے ان کی سمجھ میں

نہیں آرہا تھا کہ بُرُدلی کیا چزے؟ اور کروری کیا چزے؟ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نتم فرادی مخلی اور ہروقت آئکھوں سے آخرت کو دیکھ رہے تھے۔ جنت اور دوزخ کا مشاہرہ کررہے تھے۔ اس وجہ سے مرنے سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کی طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچ جا کیں۔

#### أيك محاني كاشوق شهادت

ایک محالی ایک میدان بنگ جی پنچ، دیکھا کہ سامنے کفار کا نشکر ہے۔ جو پورے اسلح اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا، اس نشکر کو دیکھ کر بے ساختہ زبان ہے یہ شعر پڑھا

غدا نلقى الاحبه معمدا وصحبه

واہ واہ کیا بہترین نظارہ ہے۔ کل کو ہم اپنے دوستوں سے بینی محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے ملاقات کریں گے۔

ایک محالی کے تیم آکر لگا۔ سینے سے خون کا فوارہ أنل پڑا، اس وقت بے ساختہ زبان سے سے کلمہ لکلا:

﴿فزت وربالكعبة﴾

"ربِ كعبه كي فتم- آج بي كامياب موكيا"-

یہ حضرات ایمان اور نقین والے اور اللہ تعالی کی ذات پر بحروسہ رکھنے والے تھے، ونیا کی محبّت جن کو چھوکر بھی نہیں گزری تھی۔

"فتنه" كے دور كے لئے پہلا تھم

الی صورت میں ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ اس کے بارے

#### میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تھم ہے دیا کہ: اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علم ہے دیا کہ:

#### ﴿ تازم جماعة المسلمين وإمامهم ﴾

پہلا کام یہ کرد کہ جہور مسلمان اور ان کے امام کے ساتھ موجاؤ۔ اور جو لوگ بغلوت كررم إن ان ے كناره كشى افتيار كراو اور ان كو چموڑ :د- ايك محالى نے سوال كياك يا رسول الله صلى الله عليه وملم! أكر مسلمانون كي اكثريت والى جماعت اور المام ند ہو تو چر آدی کیا کرے؟ لینی آپ نے جو تھم دیا وہ تو اس وقت ہے جب مسلمانوں کی متفقد جماعت موجود ہو۔ اِن کا ایک سربراہ ہو جس پر سب متفق ہوں۔ اور اس امام کی دیانت اور تقوی پر احماد ہو، تب تو اس کے ساتھ چلیں گے، لیکن اگر نه جماعت مو اور نه متفقه امام مو تو اس صورت مین بهم کیا کرین؟ جواب مین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ایک صورت میں ہر جماعت اور ہریارنی ے الگ ہو کر زندگی گزارو اور اے گھروں کی ثاث بن جاؤ۔ ثاث جس سے بوریاں بتی میں، پہلے زمانے میں اس کو بطور فرش کے جھیایا جاتا تھا۔ آج کل اس کی جگد قالین بچیائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح گھر کا قالین اور فرش ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ اس کو بچھادیا تو اب بار بار اس کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھاتے، اس طرح تم بھی اپ گرول کے ثاث اور فرش بن جاؤ، اور بلا ضرورت گرے باہرنہ نکلو، اور ان جماعتوں کے ساتھ شمولیت اعتمار مت کرو۔ بلکہ ان سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ الگ ہوجاؤ۔ کی کا ساتھ مت دو۔ اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی

### "فتنه" کے دور کے لئے دو مراحکم

ایک صدیث میں فرمایا کہ جس وقت تم نوگوں سے کنارہ کش ہوکر زندگی گزار رہے ہوں۔ اور ان کے درمیان قلّ و درمیان قلّ و عارت گری موری ہو تو ان کو تماشہ کے طور پر بھی مت دیکھو۔ اِس لئے کہ جو

شخص تماشہ کے طور پر اِن فتوں کی طرف جمالک کر دیکھے گاوہ فتہ اس کو بھی اپی طرف سینج لے گا اور اچک لے گا۔ من استشرف لھا استشرفته اس لئے ایسے وقت میں تماشہ دیکھنے کے لئے بھی گرے باہر نہ نکلو اور اپنے گریس بیٹھے رہو۔

### "فتنه" كے دور كے لئے تيمرا تكم

ایک اور صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرلما کہ وہ فقتے ایسے ہوا ، گے کہ اس میں القائم فیھا خیر من الماشی، والقاعد فیھا خیر من الفائم کھڑا ہوئے والا چلنے والا چلنے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا۔ اور بیٹنے والا کھڑے ہوئے والے ہے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس فقتے کے اندر کسی ضم کا حصتہ مت لو۔ اس فقتے ک طرف چلنا ہی خطرناک ہے۔ چلنے ہے بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہوجاؤ۔ اور کھڑا ہونا ہی خطرناک ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹے جاؤ۔ اور بیٹنا بھی خطرناک ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹے ہواؤ۔ اور بیٹنا بھی خطرناک ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹے ہواؤ۔ اور بیٹنا بھی خطرناک ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹے کو اپنی ذاتی ذندگی کو درست کرنے کھڑی کے دعوت مت

#### فتنه کے دور کا بہترین مال

ایک اور صدیث بی حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ اس بی آدی کاسب سے بہتر مال اس کی بحمیاں ہوں گی۔ جس کو وہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور شہروں کی زندگی چھوڑ وے۔ اور ان بحروں پر اکتفا کرکے اپنی زندگی اسر کرے۔ ایسا شخص سب سے زیادہ محفوظ ہوگا، کیونکہ شہروں بی اس کو ظاہری اور باطنی فتے ایکے کے لئے تیار ہوں گے۔

## فتنه كے دور كے لئے ايك اہم تكم

ان تمام احادیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہتلانا جائے ہیں کہ وه وقت اجماعی اور جماعتی کام کا نہیں ہو گا۔ کیونکہ جماعتیں سب کی سب غیر معتبر مول کی، ممی مجمی جماعت بر بحروسه كرما مشكل موگا- حق اور باطل كا پد نبيس يط گا۔ اس لئے ایے وقت میں اٹی ذات کو ان فتوں سے بچاکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نگاکر کسی طرح اپنے ایمان کو قبر تک لے جاؤ۔ ان فتنوں ہے بچاؤ کا مرف کی ایک راستہ ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، وہ بھی ای ساق میں آئی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوا اپنی ذات کی خبر لو۔ اینے آپ کو درست کرنے کی فکر کرد۔ اگر تم بدایت پر آگئے تو پھر جو لوگ ممرای کی طرف جارے میں ان کی مرای تم کو کوئی نقصان نہیں چہنائے گی اگر تم نے اپنی اصلاح کی فكر كرلى- روايت من آتا ب كه جب يه آيت نازل موكى تو صحابه كرام " في سوال كياكه يا رسول الله ملى الله عليه وسلم إيه آيت توبنا ربي ہے كه بس انسان صرف ائی فکر کرے اور دو مرے کی فکر نہ کرے۔ اور اگر کوئی دو مرا شخص فلط رائے پر جاربا ب تو اس کو جانے دے اور اس کو امر بالمعروف اور بنی عن المنكر نه كرے، اسكو تبليغ ند كرے۔ جَبَد دو مرى طرف يہ تھم آيا ہے كه امر بالمعروف بھى كرنا چاہیے، اور نہی عن المنكر بھی كرنا چاہيے، اور دو مرول كو نيكى كى دعوت اور تبليغ بھى كرنى جائ وإن دونول يس كس طرح تطيق دى جائ؟

## فتنه کے دور کی چار علامتیں

جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیتیں بھی اپنی جگہ درست میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كرنا چاہئ اور وعوت و تبلیخ كرنی چاہئے كرنى چاہئے كين ايك زمانہ اليا آئے كاكہ اس وقت انسان كے ذئے صرف اپنى اصلاح

کی فکر باتی رہے گی۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگاجس میں چار علامتیں طاہر ہو جائیں۔

ہل علامت یہ ہے کہ اس زمانے میں انسان اپنے مال کی محبت کے جذب
کے چیچے لگا ہوا ہو۔ اور اپنے جذب بخل کی اطاعت کررہا ہو۔ مال طلبی میں لگا ہوا ہو۔

مج سے لے کر شام تک بس ذہن پر ایک ہی دھن سوار ہو کہ جس طرح بھی ہو چیے
زیادہ آجا کیں۔ روات زیادہ ہوجائے۔ اور میری ونیا درست ہوجائے۔ اور ہر کام مال
و دونت کی محبت میں کررہا ہو۔

و مری علامت یہ ہے کہ لوگ ہر وقت خواہشات نفس کی پیروی بیل گئے ہوئے ہوں۔ وہ جارہا ہو۔ یہ نہ دیکے ہوں۔ جس طرف انسان کی خواہش اس کو لیے جارہی ہو۔ وہ جارہا ہو۔ یہ نہ دیکھ رہا ہو کہ یہ جنت کا راحت ہے دیکھ رہا ہو کہ یہ جنت کا راحت ہے یا جہنم کا راحت ہے۔ ان یا جہنم کا راحت ہے۔ ان ان جہنم کا راحت ہے۔ ان کی رضا مندی کا راحت ہے یا ناراضکی کا راحت ہے، ان سب چیزوں کو بھول کر اپنی خواہشات نفس کے چیچے دوڑا جارہا ہو۔ یہ دو مری علامت ہے۔

سے تیری علامت سے کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانی گئے۔ لینی آخرت کی تو بالکل قرند ہو۔ لیکن دنیا کی اتنی زیادہ قکر ہو کہ لاکھ سمجھایا جائے اور جانی جائے کہ آخرت آنے وائی ہے۔ ایک دن مرنا ہے۔ اور قبر میں جانا ہے۔ الله کے سامنے چیشی ہوگی۔ ساری باتیں سمجھانے کے جواب میں وہ کہے کہ کیا کریں زمانہ بی ایسا ہے، ہمیں آخر ای دنیا میں سب کے ساتھ رہتا ہے، اس لئے اس دنیا کی بھی فکر کرتی چاہئے۔ گویا کہ ساری نفیحتوں اور وعقوں کو ہوا ہی میں اڑا دے اور اسکی طرف کان نہ دھرے اور دنیا کمانے میں لگ جائے۔

جو تقی طامت سے کہ ہرانسان اپنی رائے پر محمند میں جتا ہو۔ دو سرے کی سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ اور ہر انسان نے اپنا ایک موقف افقیار کر رکھا ہو۔ اور اور اس سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ اور جو بات ای میں اس طرح دہ کمن ہو کہ جو میں کہد رہا ہوں وہ درست ہے۔ اور جو بات دو سرا کہد رہا ہے کہ ہرانسان نے دین دو سرا کہد رہا ہے وہ غلط ہے۔ جیسے آج کل بی منظر نظر آتا ہے کہ ہرانسان نے دین

کے معالمے میں بھی اپنی ایک رائے متعقین کرنی ہے کہ اس کے نزدیک کیا طال ہے اور کیا جرام ہے۔ کیا جاز ہے اور کیا تاجاز ہے۔ حالا نکہ ساری عمر میں کبھی ایک دن بھی قرآن و حدیث سجھنے کے لئے خرچ نہیں کیا۔ لبکن جب اس کے سامنے شریعت کا کوئی تھم بیان کیا جائے تو فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ میں تو یہ سجھتا ہوں کہ یہ بات مجھے نہیں ہے۔ فوراً اپنی رائے چیش کرنی شروع کردیتا ہے۔ ای کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمر شخص اپنی رائے پر محمند میں جنال

بہرمال، جس زمانے جس سے چار علامتیں ظاہر ہو جائیں، لینی جب مال کی خبت کی اطاعت ہونے گئے۔ لوگ خواہشات نفس کے پیچے پڑجائیں۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاری ہو۔ اور ہر شخص اپنی رائے پر محمنیڈ جس جطا ہو۔ اس وقت اپنی ذات کو بیانے کی فکر کرو۔ اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو کہ عام لوگ کہاں جارے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک فتنہ ہے۔ اگر عام لوگوں کی فکر کے لئے باہر نکلو کے تو وہ عام لوگ حمیس پکڑ لیس کے۔ اور تنہیں بھی فتنے جس جطا کردیں گے، اس لئے اپنی ذات کی فکر کرو اور اپنی آپ کو اصلاح کے رائے پر لانے کی کو مشش کرو۔ گھرے باہر نہ نکلو۔ گھرے کے زمانے جس حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیم و سلم کی تعلیم ہے۔

# إختلافات ميس صحابه كرام كاطرز عمل

حنور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب محلبہ کرام " کا زبانہ آیا۔ اور فلانت راشدہ کے آخری وور میں بوے ذہرست اختلافات حضرت علی اور حضرت معلوب رضی اللہ تعالی "زبا کے ورمیان پیش آئے۔ اور جنگ تک نوبت پینج گئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے ورمیان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ورمیان

إختاف ہوا اور اس میں بھی جنگ کی نوبت بہنی۔ ان إختاف کے ذراید اللہ تعالی فی معابہ کرام میں بھی جنگ کی نوبت بہنی۔ ان إختاف کے دراید اللہ تعالی فی معابہ کرام میں کے ذمانے میں ہی ہے سب کچھ دکھا دیا تاکہ آنے والی احت کے لئے معابہ کرام میں کی زندگی ہے رہنمائی کا ایک راستہ مل جائے کہ جب بھی آئدہ اس فتم کے واقعات پیش آئیس تو کیا کرتا چاہئے۔ چنائچہ اس زمانے میں وہ صحابہ کرام اور تابعین جو یہ سیجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر جیں، انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ:

#### ﴿ تلزم حماعة المسلمين وامامهم ﴾

دویعنی ایسے دفت میں جو مسلمانوں کی بردی جماعت ہو اور اِس کا الم مجی ہو۔ اس کو فازم پکڑ لو"۔

اس مدیث پر عمل کرتے ہوئے حفرت علی رضی اللہ تعالی عند کا ساتھ دیا اور بیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اس وقت المام جیں، ہم ان کا ساتھ دیں کے، اور وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ بعض صحابہ کرام "اور تابعین" نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کو برحق سمجھا کہ یہ اِلم جیں اور ان کا ساتھ دینا شروع کردیا۔ صحابہ کرام "کا تیسرا فراق وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری شروع کردیا۔ صحابہ کرام "کا تیسرا فراق وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری سمجھ جیں نہیں آرہا ہے کہ حق کیا ہے؟ اور باطل کیا ہے؟ اور ایسے موقع کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم یہ ہے کہ تمام جماعتوں سے الگ ہوجائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا ساتھ دیا ہوگا عنہ کا ساتھ دیا گئے۔

## حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كاطرز عمل

چٹانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند حضرت عمر رضی اللہ عند کے صابر ادب میں۔ برے اولیے ورہے کے صحابی اور فقید تھے۔ اس زمانے میں یہ

اپ گریس بیٹے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ یہ کیا کرے ہیں کہ گریس بیٹے گئے، باہر حق و باطل کا محرکہ ہورہا ہے، حضرت علی اور حضرت معلی رضی معلویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا چاہئے، اس لئے کہ وہ برحق ہیں، تو آپ باہر کیوں نہیں اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا چاہئے، اس لئے کہ وہ برحق ہیں، تو آپ باہر کیوں نہیں فظتے؟ جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا کہ میں نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حدیث می ہے کہ جب بھی ایما موقع آئ کہ مسلمان آپس میں نکرا جائیں اور حق و باطل کا پہتہ نہ چلے تو اس وقت اپ گھ کا دروازہ بند کرکے میٹے جاؤ، اور اپ گھر کا ٹاٹ بن جاؤ۔ اور اپ کمان کی تائتیں تو ز ڈالو، لینی ہتھیار تو ڈ ڈالو۔ چو تک مجھے حق و باطل کا پہتہ نہیں جال رہا ہے، اس لئے کی ایمن اپنہ تائیں کو ڈالو، لینی ہتھیار تو ڈ ڈالو۔ چو تک مجھے حق و باطل کا پہتہ نہیں جال رہا ہے، اس لئے میں اپ ہتھیار تو ڈ ڈالو۔ چو تک اندر میٹے گیا ہوں اور اللہ اللہ کررہا ہوں۔

اس شخص نے کہا کہ یہ آپ غلط کررہے ہیں، اسلے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہوگ

﴿ فَتِلُوْهِم حتى لا تكون فتنه ﴾ "دلين اس دقت تك جهاد كروجب تك فتنه بالى ہے۔ اور جب فتنه فتم ہوجائے۔ اس دقت جهاد چموڑ دیٹا"۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهمان اس كاكميا جميب جواب إرشاد فرمايا:

﴿ قَا تَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فَتَنَهُ ۚ وَقَا تَلْتُمْ حَتَّى كَانْتَ الْفَتَنَّةُ ﴾

ہم نے جب حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قال کیا تھا تو اللہ تعالی نے فت ختم نہیں کیا، بلکہ فتنہ کو اور تعالی نے فتنہ ختم نہیں کیا، بلکہ فتنہ کو اور برحا دیا اور اسے دگا دیا۔ اس لئے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے گرمیں بیٹا ہوں۔

#### حالت امن اور حالت فتنه میں ہمارے لئے طرز عمل

ای بارے میں ایک تحدث کا ایک قول میری نظرے گزرا، جب میں نے اِس کو پڑھا تو جھے دجد آگیا۔ وہ قول سے ہے:

> ﴿اقتدوا بعمر رضى الله تعالى عنه في الامن وبابنه في الفتنة﴾

> "دلیعی جب امن کی حالت ہو تو اس وقت حضرت عمر رضی الله عند کی اقتدا کرو۔ اور جب فتند کی حالت ہو تو ان کے بیٹے یعنی حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنماکی اقتدا کرو"۔

یعنی امن کی حالت میں بید دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کاکیا طرز عمل تھا۔ ان کی افتدا کرتے ہوئے وہ طرز عمل تم بھی اختیار کرو۔ اور فتنہ کی حالت میں بہ دیکھو کہ ان کے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عہمانے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا۔ وہ بید کہ مکوار تو ڈ کر گھر کے اندر الگ ہو کر بیٹے گئے۔ اور کس کا ساتھ نہیں دیا۔ تم بھی فتنہ کی حالت میں ان کی اتباع کرو۔

## إختلافات كے باوجود آيس كے تعلُّقات

الله تعالی نے صحابہ کرام " بی کے دور میں یہ سارے منظرد کھا دیے، چنانچہ جن محابہ کرام " نے حضرت علی رضی الله تعالی عند کو حق پر سمجھا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور جنہوں نے حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند کو حق پر سمجھا، انہوں نے ان کا ساتھ ویا۔ ایکن ساتھ دیے کے باوجود یہ عجیب منظر دنیا کی آ تھوں نے دیکھا کہ ایسا منظر دنیا نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند کے لئیکر میں ہے بر سمر پہکار بھی ہیں۔ لیکن جب حضرت علی رضی الله تعالی عند کے لئیکر میں ہے کسی کا انتقال ہوجاتا تو حضرت معاویہ رضی الله

تعالی عنہ کے لئکر کے لوگ اس کے جنازے میں آگر شریک ہوتے، اور جب حضرت ملی رضی اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئکر میں کسی کا انقال ہوجاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئکر کے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لڑائی ور حقیقت نفیانیت کی بنیاو پر نہیں تھی، یہ لڑائی جاہ اور مال کے حصول کے لئے نہیں تھی۔ بلکہ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے تھم کا ایک مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تھا، یہ اس پر عمل کررہے تھے۔ اور تھم کا ایک مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تھا، وہ اس پر عمل کررہے تھے، مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تھا، وہ اس پر عمل کررہے تھے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے تھم کی تقیل میں مشغول تھے۔

## حضرت ابو هرمرة فأكاطرز عمل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھنے پڑھانے والے صحابی تھے۔ اور ہر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی قتم کے صحابی تھے۔ اور ہر وقت پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں رہتے تھے، ان کا طرز ممل یہ تھا کہ یہ دونوں لککروں میں دونوں کے پاس جایا کرتے تھے، کسی ایک کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جاکر ان کے چھے نماز پڑھتے، اور جب کھانے کا وقت آتا تو حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جاکر ان کے ساتھ کھانے کا وقت آتا تو حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جاکر ان کے ساتھ کھانے کا وقت آتا تو حضرت جوال کیا کہ حضرت: آپ نماز تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیجھے پڑھتے ہیں، اور کھانا حضرت معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ نماز وہاں اچھی عنہ کہ اوقت وہاں اور کھانے کے وقت وہاں اور کھانے کے وقت وہاں اور کھانے کے اختلافات کرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔

#### حضرت اميرمعلوبية كاقيصرروم كوجواب

ای لڑائی کے عین دوران جب ایک دومرے کی فوجیں آمنے سامنے ایک دومرے کے فواف کھڑی جیں۔ اس وقت قیمر روم کا بیہ پیغام حطرت معاویہ رصی اللہ عند کے خلاف کھڑی جیں۔ اس وقت قیمر روم کا بیہ پیغام حطرت علی رضی اللہ تعالی مند نے تہمارے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی تعالی مند نے تہمارے ساتھ بدی زیادتی کی ہے، اور وہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے قاکوں سے قصاص نہیں لے رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تہماری مدد کے لئے بہت بڑا لفکر بھیج دول تاکہ تم ان سے مقابلہ کرو۔ اس پیغام کا جو فوری جواب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے لکھ کر بھیجا۔ وہ یہ تھا کہ:

"اے نفرانی بادشاوا تو سے مجمتا ہے کہ اعارے آپس کے اختراف کے نتیج میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر جملہ آور ہوگا؟ یاد رکھا اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر بری نگاہ ڈالنے کی جرآت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کری نگاہ ڈالنے کی جرآت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے لئکر سے تمودار ہونے والا پہلا شخص جو تیری کردن اتارے گاوہ معاویہ (رضی اللہ تعالی عند) ہوگا"۔

# تمام محابه كرام مارك لئے معزز اور كرم بي

آج کل لوگ حضرات محابہ کرام " کے بارے میں کیسی کیسی نبان درازیاں کرتے ہیں۔ ملائکہ صحابہ کرام " کی شان اور مربتے کو سیحتا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کے مدادک اور جذبے کو ہم نہیں پہنچ کتے، آج ہم ان کی لڑا نیوں کو اپنی لڑا نیوں پر قیاس کرنا شروع کردیتے ہیں کہ جس طرح ہمارے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اس طرح ان کی ساری لڑائیاں اور ہے، اس طرح ان کی ساری لڑائیاں اور سارے اختاافات کے ذریعہ در حقیقت اللہ تعالی آئندہ اس کی ساری لڑائیاں کا رہنمائی کا

راستہ پیدا کررہ عنے کہ آئندہ ذمانے میں جب کبمی ایسے طالت پیدا ہوجا کیں تو اخت کے لئے راستہ کیا ہے؟ چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا الگ میٹے والے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا الگ میٹے والے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہوں۔ ان میں سے ہم ایک نے ہمارے لئے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کے دھوکے میں مجمی مت آنا جو صحابہ کرام ملک ان باہمی اختاانات کی بنیاد پر کسی ایک صحابی کی شان میں گستانی یا زبان درازی کرتے ہیں۔ ان کے مقام تک آج کوئی بنیج نہیں سکا۔

# حضرت اميرمعاديه كالتعيث ادرخلوص

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عدے چو نکہ اپ جیٹے برید کو اپنا ولی عہد بنادیا قا، جس کی وجہ سے ان کے بارے جس لوگ بہت کی باتیں کرتے ہیں۔ حالا نکہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جمد کے فطبے جس عین جمعہ کے وقت مغربر کھڑے ہو کر یہ وکر یہ وعاکی کہ یا اللہ! جس نے اپ جیٹے برید کو جو اپنا ولی عہد بنایا ہے، جس هم کھاکر کہتا ہوں کہ اس کو ولی عہد بناتے وقت میرے ذہن جس سوائے امت محریہ کی فلاح کے کوئی اور بات نہیں تھی۔ اور اگر میرے ذہن جس کوئی بات ہو تو جس یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اقبل اس کے کہ میرا یہ تھم نافذ ہو، آپ اس کی روح قبض کرلیں۔ کہ یا اللہ اقبل اس کے کہ میرا یہ تھم نافذ ہو، آپ اس کی روح قبض کرلیں۔ ویکھنے اکوئی باپ اپ بیٹے کے لئے ایک دعا نہیں کیا کرتا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عد نے یہ دعا فرمائی۔ اس سے پیت چانے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عد نے جو کھو کیا وہ خلوص کے ساتھ کیا۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تیفیمروں کے علاوہ ہر ایک سے خلطی ہو سکتی ہے۔ نیکس آپ نے جو پھی علاوہ ہر ایک سے خلطی ہو سکتی ہے۔ نیکس آپ نے جو پھی خلاوہ ہر ایک سے خلطی ہو سکتی ہے۔ خلط فیصلہ ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے جو پھی خلاوہ ہر ایک سے خلطی ہو سکتی ہے۔ خلط فیصلہ ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے جو پھی خلاوہ ہر ایک سے خلاق اللہ کے لئے کیا۔

## كناره كش بوجاؤ

بہر حال، حضرات محابہ کرام "ف فتوں کی تمام احادیث پر عمل کرے ہمارے لئے نمونہ پیش کردیا کہ فتنے میں یہ کیا جاتا ہے۔ البقدا جب اس دور میں جہال مقابلہ حضرت علی اور حضرت محادیہ رضی اللہ تعالی حبما کا تھا۔ اِس دور میں بھی محابہ کرام "کی ایک بڑی جماعت الگ ہو کر میٹھ گئی تھی۔ جس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اللہ تعالی عبد اللہ بن عمر مشی اللہ تعالی عبد اللہ بن عمر مشین کے اللہ عبد حق و باطل کا بھینی اللہ تعالی عبد حق و باطل کا بھینی کور بہت نہیں ہے، بلکہ حق و باطل مشتبہ ہے، اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ آدی کا دری اللہ مشتبہ ہے، اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ آدی کا دری اللہ عندار کرلے۔

حقیقت یہ ہے کہ بھوٹی طور پر اللہ تعالی کو جیب بات منظور تھی کہ جو حفرات معابہ کرام "اس زمانے میں کنارہ کش ہو کر بیٹھ گئے تھے، ان سے اللہ تعالی نے دین کی بہت ہوی فدمت لے بال ہوجاتے اور دین کی وہ فدمت نہ کرباتے۔
تو بہت سے صحابہ "ان میں سے شہید ہوجاتے۔ اور دین کی وہ فدمت نہ کرباتے۔
چنانچہ جو حفرات محلبہ کرام "الگ ہو کر بیٹے گئے تھے، انہوں نے احادیث کو مدون کرنا شروع کرویا۔ اور اس کے نتیج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا لایا ہوا دین آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے مدون اور مرتب ارشادات اور آپ کا لایا ہوا دین آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے مدون اور مرتب ہوگیا۔ اور ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑ گئے۔

# اپی اصلاح کی فکر کرد

بہرطل، فتنہ کے دور میں بیہ تھم دیا کہ گمر کا دروازہ بند کرکے بیٹے جاؤ اور اللہ اللہ کرے۔ اور اللہ تعالی کا مطبع کرو۔ اور اللہ تعالی کا مطبع اور فرمانبردار بن جاؤں۔ اور میرے بوی بیچ بھی مطبع اور فرمانبردار بن جائیں۔ دھیقت یہ ہے کہ ایک پنجبری ایسا نسخہ بتاسکتا ہے، ہر انسان کے بس کا کام نہیں کہ

وہ ایبا نسخہ بتا سکے، اس لئے اس نئے پر عمل کرتے ہوئے ہر انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجے۔ معاشرہ تو اپنی افراد کے مجموعے کا نام ہے، جب ایک فرد کی اصلاح ہوگئ اور وہ درست ہوگیا تو کم اذ کم معاشرے سے ایک بُرائی تو دور ہوگئ۔ اور جب دو سرا فرد درست ہوگیا تو دو سری بُرائی درست ہوگئ ۔ ابی طرح چراغ سے اور جب دو سرا فرد درست ہوگیا تو دو سری بُرائی درست ہوگئ ۔ ابی طرح چراغ سے چراغ جب اجا جب اور افراد سے معاشرہ بنآ ہے۔ آہستہ آہستہ سارا معاشرہ درست ہوجائے گا۔

## اپٹے عیوب کو دیکھو

آج ہم جس دور ہے گزر رہے ہیں، یہ شدید فتے کا دور ہے۔ اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے یہ نخب بتاگئے کہ کی پارٹی ہیں شامل مت ہونا، حتی الامكان گھریں بیٹو۔ اور تماشہ ویکھنے کے لئے ہمی گھرے باہر مت ہوئا۔ اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اور یہ دیکھو کہ میرے اندر کیا بُرائی ہے۔ اور میں کن بُرا بُول کے اندر جملا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جو فقتہ پھیلا ہوا ہے، وہ میرے گناہوں کی نوست ہو۔ ہرانسان کو یہ سوچنا چاہئے کہ یہ جو پچھ ہودہا ہے، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے ہودہا ہے۔ حضرت ذوالنون معری رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ قط سالی کی شکاے کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ سے سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے، علی ہانا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرادے۔ آج ہم لوگوں کو دو مروں پر شیمرہ کرنا آتا ہے کہ لوگ یوں کردہے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے فیاد ہورہا ہے، نیکن اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھنے والا شاؤ و نادر بی آج کوئی ملے گا۔ اس لئے دو مروں کو بچمو ڈو اور اپنی اِصلاح کی فکر کرو۔

#### گناہوں ہے بچاؤ

اور اپنی اصلاح کی فکر کا ادنی درجہ یہ ہے کہ صبح سے کے کرشام تک جو گناہ تم

مرزد ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک کرکے چھو ڈنے کی فکر کرد۔ اور ہر روز اللہ
تعالی کے حضور توبہ اور استعفار کرد۔ اور بید دعا کرد کہ یا اللہ! یہ فتنہ کا زمانہ ہے۔
جھے اور میرے گھر والول اور میری اولاد کو اپنی رحمت سے اس فتنہ سے دور رکھئے۔
﴿ اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴾

(اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴾

داے اللہ ہم آپ کی تمام ظاہری اور یاطنی فتوں سے پناہ

دعا کرتے کے ساتھ ساتھ فیبت ہے، نگاہ کے گناہ ہے، فحاثی اور غریانی کے گناہوں ہے، اور دو سروں کی دل آزاری کے گناہ ہے، رشوت کے گناہ ہے، نوو کے گناہ ہے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ان ہے بچانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر غفلت میں یہ زندگی گزار دی تو پھر اللہ تعالی بچائے۔ انجام بڑا خراب نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی بچے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تو نی عطا فرمائے۔ آئین۔ والح اللہ یہ العالمین



مقام خطاب : جامع مجديت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ے

# بشمالله الحزالة وأعلا

# مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا-

اما بعدا

﴿ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا في التحاسبوا في التقاء ٣٠٠:٠٠)

مید ایک عدیث ہے جس کالفظی ترجمہ میہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرو۔ اور قیامت کے روز جو حساب و کتاب ہوناہے اس سے پہلے ابنا حساب اور ابنا جائزہ لو۔

## موت یقینی چیز ہے

موت ضرور آنے والی ہے۔ اور اس میں کوئی شک وشہ نہیں۔ اور موت کے مسئلہ
میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے اس کے آنے کا انکار کیا۔ انکار
کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کردیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانے، رسولوں کا انکار
کردیا، گرموت کا انکار نہیں کر صکے۔ ہر شخص یہ بات مانتا ہے کہ جو شخص اس و نیا میں
آیا ہے، وہ ایک نہ ایک ون ضرور موت کے منہ میں جائے گا۔ اور اس بات پر بھی سب
کا انقاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی موت آجائے۔ ایک
منٹ کے بعد آجائے۔ ایک گھنٹ کے بعد آجائے۔ ایک ون کے بعد آجائے۔ ایک ہفت
کے بعد آجائے۔ ایک ماو بعد آجائے۔ یا ایک سال کے بعد آجائے۔ ایک ہفت آبائے۔ ایک ہفت کے بعد آبائے۔ ایک ہفت کے بعد آبائے۔ ایک ہفت کے بعد آبائے۔ ایک مال کے بعد آبائے۔ یک ہو ہتے نہیں۔ آن
سائنس کی تحقیقات کہاں سے کہاں بام عروج تک پہنچ حمیں۔ لیکن سائنس سے نہیں بتا

#### موت ہے ہملے مرنے کامطلب

المذاب بقینی بات ہے کہ موت ضرور آئ گی۔ اور یہ بات بھی بقین ہے کہ موت و وال بینج کر وقت متعین نہیں۔ اب اگر انسان خفلت کی حالت میں ونیا ہے چلا جائے تو وہاں بینج کر فدا جائے کیا حالات بیش آئیں۔ کہیں الیانہ ہو کہ وہاں بینج کر اللہ کے خضب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے ، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم قرمارہ ہیں کہ اس حقیق موت کے آئے ہے پہلے مرو۔ کس طرح مرو؟ موت ہے پہلے مرف کا کیا مطلب؟ علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ معین اور تمہارے ول میں گناہ کرنے کے اور ناجائز کام کرنے کے اور ناخرائی کرنے کے جو دا میے اور نقاضے دل میں پیدا ہوتے رہجے اللہ تعالی کی محمومیت اور نافرائی کرنے کے جو دا میے اور نقاضے دل میں پیدا ہوتے رہجے

یں، ان کو کچل دو اور فنا کردو اور ماردو۔

## مجھے ایک دن مرتاہے

وو مرا مطلب علماء نے بیہ بتایا کہ مرنے سے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کولو۔ مجھی مجھی یہ موجا کرو کہ ایک دن جھے اس دنیا ہے جاتا ہے۔ اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں گا، نہ يمي ساته جاكي ك، ند اولاد ساته جائ كيد ند كوشي بنظ ساته جاكي ك، ند دوست احباب ساتھ جائیں گے۔ بلکہ اکیلا خالی ہاتھ جاؤں گا، اس کو زرا سوچا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ہے جو ظلم، نافرمانیاں اور جرائم اور گناہ ہوتے ہیں ، ان کا سب سے بڑا سبب سے کہ انسان نے اپی موت کو جُملا دیا ہے۔ جب تک جسم میں محت اور قوت ہے، اور یہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اس ونت تک انسان یہ سوچاہے کہ وجم چوں مادیگرے نیست "لعنی ہم سے بوا کوئی نہیں۔ اور زمین و آسان کے قلاب ملاتا ہے۔ اس وقت تکبر بھی کرتا ہے، شخی بھارتا ہے، دو سروں پر ظلم بھی کرتا ہے، دو سروں کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالٹ ہے، صحت اور جوانی کی حالت میں یہ سب کام کر تا رہتا ہے، اور یہ وصیان اور خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دن جھے بھی اس دنیا سے جانا ے- این باتھوں سے اپنے بیاروں کو مٹی دے کر آتا ہے، این بیاروں کا جنازہ انھا تا ے، لیکن اس کے باوجودیہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ چیش آیا ہے، میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا۔ اس طرح غفلت کے عالم میں زندگی گزار تا ہے، اور موت کی تیاری نہیں کر ہا۔

# دوعظيم نعتيں اور ان سے غفلت

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے کتناخوبصورت جملہ ارشاد فرمایا

#### ﴿ نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ ﴾ (ميح بغاري، كتاب الرقائق، باب اجاء في العجة والفراغ، صحث فيرو ١٨٠٧)

میعنی الله تعالی کی دو نعتیں ایک ہیں جس کی طرف سے بہت سے انسان وحوکے میں باے موے ہیں، ایک محت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت لین جب تک "صحت" کی نعمت حاصل ہے اس وقت تک اس وهو کے پس براے ہوئے ہیں کہ یہ صحت کی نعمت ہیشہ باتی رہے گی۔ اور صحت کی حالت میں اجھے اور نیک کامول کو ثلاتے رہتے ہیں کہ چلوبہ کام کل کرلیں گے۔ کل نہیں تو پر سول کرلیں گے، لیکن ایک زمانہ الیا آتا ہے کہ صحت کاونت گزر جاتا ہے۔ دو سری نعمت ہے "فراغت" لین اس ونت ا تھے کام کرنے کی فرصت ہے، وقت ماہے، لیکن انسان اچھے کام کویہ سوچ کر ٹال دیتا ہے کہ ایمی تو وقت ہے، بعد میں کرلیں گے۔ ایمی توجوانی ہے، اور وہ اس جوانی کے عالم میں بوے بوے بہاڑ و حوسکتا ہے، بوے سے بوے مشقت کے کام انجام دے سکتا ب، اگر چاہے تو جوانی کے عالم میں خوب عبادت کرسکتا ہے، ریاضتیں اور مجابدات كرسكام، خدمت خلق كرسكام، الله تعالى كوراضى كرف ك لئ اسي نامة المال میں نیکیوں کا ڈمیر لگا سکتا ہے۔ لیکن دماغ میں سد بات جیٹی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کامزہ لے لوں، عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کے لئے بہت عمر برای ب، بعد ش كراول كا- اس طرح وه نيك كامول كو ثلاثا رجتاب، يبال تك كه جواني وعل جاتی ہے، اوراس کو بد بھی نہیں چاتا۔ بہال مک صحت خراب موجاتی ب، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ اس کا بھیجہ سے ہو تا ہے کہ اب جوانی کے جانے کے بعد عبادت اور نیک کام کرنامی چاہتا ہے توجم میں طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یا فرمت نہیں ہے، اس کئے کہ اب مصروفیت اتن ہو گئی ہے کہ وقت نہیں ملا۔

سے سب ہاتیں اس لئے پیدا ہو کیں کہ انسان موت سے عافل ہے۔ موت کا دصیان نہیں، اگر روزانہ منج وشام موت کو یاد کر تاکہ ایک دن جھے مرتاہے اور مرئے سے پہلے جھے بیا کام کرتاہے تو پھرموت کی یاد اور اس کا دھیان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور نیک کے رائے پر چلاتا ہے۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بید ارشاد فرمارہے میں کہ مرنے سے پہلے مرو-

#### حغرت بهلول" كانفيحت آموز واقعه

ایک ہزرگ کرے ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ مجذوب فتم کے ہزرگ تھ، باوشاہ بارون رشید کا ذمانہ تھا۔ بارون رشید ان مجذوب سے بنی ندال کرتا تھا۔ اگرچہ مجذوب تھے لیکن بڑی عکمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ بارون رشید نے اپنے دربالوں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے باس ملاقات کے لئے آتا چاہیں تو ان کو آئے دیا جائے۔ ان کو روکانہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پنج جائے۔ ان کو روکانہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پنج جس ان کو آئے دیا جائے میں ایک چھڑی میں ایک چھڑی میں بارون رشید نے باتھ میں ایک چھڑی میں میری ایک گھڑی ہوئے کہا کہ : بہلول صاحب! آب سے میری ایک گرارش ہے۔ بہلول نے پوچھاکیا ہے؟ بارون رشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت کے دیتا ہوں۔ اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے ذیادہ کوئی ہو توف آدی طے، اس کو یہ چھڑی میری طرف سے صدیہ میں دے دیتا۔ بہلول نے کہا : بہت آجی ان کو یہ جھڑی میری طرف سے صدیہ میں دے دیتا۔ بہلول نے کہا کہ بیت اس کو یہ چھڑی میری طرف سے صدیہ میں دے دیتا۔ بہلول نے کہا کہ بیت اس کو یہ چھڑی میری طرف سے صدیہ میں دے دیتا۔ بہلول نے کہا : بہت اجھا۔ یہ کہہ کر چھڑی دکھول ہے۔

بادشاہ نے تو بطور قدال کے چیمٹر چھاڑ کی تھی۔ اور بتاتا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ بے وقوف ہو۔ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ بہرحال، بہلول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔

اس واقعہ کو کئی سال گزر گئے، ایک روز بہلول کو پیتہ چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بہار ہیں۔ اور بسترے گئے ہوئے ہیں، اور علاج ہورہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہورہا ہے۔ اور بسترے گئے ہوئے ہیں، اور علاج کئے جہے۔ اور پوچھا کہ امیرالمؤسنین ایسے۔ یہ بہلول میں حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھے ہو، سفر در پیش ہے۔ بہلول نے پوچھا: کہاں کاسفر در پیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کاسفر در پیش ہے، دنیا ہے

اب جارم موں۔ ببلول نے سوال کیا، کتے دن میں واپس آئیں گے؟ بارون نے کہا: بھائی یہ آخرت کا سزے اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا: اچھا آپ والي نبين آئي كو آب في سرك راحت اور آرام ك انظلات ك لئ كت الكر اور فعى آم يميع بن؟ بادشاه في جواب بن كها: تم كرب وقوني جيس باتي كررب بو- آخرت كے سفر مى كوئى ساتھ فيس جليا كرتا- ند باؤى كارڈ جاتا ہے، ند الشكر، ند فوج اور ند سابى جا ا ب- وبل تو انسان تهاى جا ا ب- ببلول في كما كد اتا لمباسفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آتاہے، لیکن آپ نے کوئی فوج اور افکر نہیں بھیجا۔ طلانکہ اس سے بہلے آپ کے جتنے سرور تے تھے، اس میں انظلات کے لئے آگے سر کا سلان اور فشكر جليا كرا تما۔ اس سفريس كيوں نہيں جيجا؟ بادشاه نے كہا كه نہيں، يه سفر ايدا ب كراس سفريس كوكى لاؤ المفكر اور فوج نبيس بيجى جاتى۔ ببلول نے كما: بادشاه ملامت آب کی ایک امانت بہت عرصے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چھڑی ہے، آب نے فرمایا تھا کہ جھے ہے زیادہ کوئی ہے وقوف تہیں لمے تو اس کو دے رہتا۔ میں نے بہت الماش کیا، لیکن مجھے اسے سے زیادہ ب وقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں الله اس لئے کہ بیں یہ دیکھا کر تا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سابھی سفرہو تا تھا تو میدیوں پہلے ہے اس كى تيارى مواكرتى تمى، كمان يين كاسلان، خيم، لاولككر، بادى كارد سب يبلي ي بھاجا اقا۔ اور اب یہ اتالمباسرجال ہے واپس بھی ہیں آتا ہے، اس کے لئے کوئی تآرى نيس إ- آب ي نيان دنياش جمع كوكى بوقوف نيس طا البذا آب كي المانت آپ کووالی کر تا ہوں۔

یہ من کرہارون رشید رو پڑا، اور کہا: بہلول اتم نے کی بات کی۔ ماری عمر ہم تم کو بے وقوف مجمع رہے، لیکن حقیقت ہے ہے کہ حکمت کی بات تم نے بی کہی۔ واتھ ہم فی ایکن حقیقت ہے ہے کہ حکمت کی بات تم نے بی کہی۔ واتھ ہم فی ایکن عرضائع کردی۔ اور اس آخرت کے سفر کی کوئی تیاری ہیں گی۔

#### عقل مند كون؟

در حقیقت حضرت ببلول نے جو بات کی وہ صدیث بی کی بات ہے، صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربلیا کہ:

﴿الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت♦

(ترزي، باب صفة القيامة، باب نبراس)

اس مدیث پی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ہادیا کہ عشل مند کون ہوتا ہے؟ آج کی دنیا بیں مشکل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال کمانا خوب جانا ہو۔ دولت کمانا اور پیے سے پینے بتانا خوب جانا ہو، دنیا کو بے و توف بتانا خوب جانا ہو۔ لیکن اس حدیث بی حضور اقدس صلی الله علیہ و سلم نے فرلما کہ مشل مند انسان وہ ہے جو اپنے نئس کو قابو کرے اور لئس کی ہر خواہش کے چیچے نہ سطے۔ بلکہ اس نفس کو اللہ کی مرضی کے تاکی بنائے، اور مرنے کے بود کے لئے تیاری کرے، ایسا شخص عشل مند ہے۔ اگر یہ کہا نہیں کرتا تو وہ ہے و توف ہے کہ ساری عمر فضولیات میں گنوادی۔ جس جگہ ہیشہ رہنا ہے وہل کی کچھ تیاری نہ کی۔

#### ہم سب ہے و قوف ہیں

جوہات بہلول نے ہارون رشید کے لئے کہی، اگر خور کرو گے تو یہ بات ہم میں ہے ہر فخص پر صادق آربی ہے۔ اس لئے کہ ہم میں ہے ہر فخص کو دنیا میں رہنے کے لئے ہر وقت یہ فکر سوار رہتی ہے کہ مکان کہاں بناؤں؟ کس طرح کا بناؤں؟ اس میں کیا کیا داست و آرام کی اشیاء جمع کروں؟ اگر دنیا میں کہیں سفر ر جاتے ہیں تو کئی دن پہلے ہے کہ کگ کرائے ہیں کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بعد میں سیٹ نہ طے۔ کئی دن پہلے ہے اس سفر کی تیاری شروع ہوجاتی ہے۔ جس جگہ پنچنا ہے وہاں پر پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے، کی وٹن کے بالے سے اور سفر صرف تین ہوٹل کی بگٹ کرائی جاتی ہے، پہلے سے یہ سب کام کئے جاتے ہیں۔ اور سفر صرف تین

دن کا ہے۔ لیکن جس جگد بیشہ بیشہ رہنا ہے، جہال کی ذندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔اس کے لئے یہ ظرح بینگ کراؤں؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لئے تیاری کرے۔ورنہ وہ ہے وقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مال دار اور سرمایہ دار کوئی نہ بن جائے۔ اور آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا دھیان کرو کہ ایک دن جھے اس دنیا ہے جانا ہے۔

#### موت اور آخرت كالفور كرنے كاطريقه

حکیم الأمت حضرت موانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ
دن جس کوئی وقت تنہائی کا نکالو، پھراس وقت جس ذرا سااس بات کا تصور کیا کرو کہ میرا
آخری وقت آگیا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے پہنچ گیا، اس نے میری روح
قبض کرئی، میرے عزیز وا قارب نے میرے خسل اور کفن وفن کا انتظام شروع کردیا۔
بالآخر جھے خسل دے کر کفن پہنا کر اٹھا کر قبرستان نے گئے۔ نماز جنازہ پڑھ کر جھے ایک
قبر جس رکھا، پھراس قبر کو بند کردیا، اور اوپر سے منوں مٹی ڈال کروہاں سے رخصت
ہوگئے۔ اب جس اندھری قبر جس تنہا ہوں، اپنے جس سوال وجواب کے لئے فرشتے
آگے، وہ جھے سوال وجواب کردہے ہیں۔

اس کے بعد آخرت کا تقور کرو کہ جھے دوبارہ قبرے اٹھایا گیا، اب میدان حشر قائم بیت بہہ بہ اسان میدان حشر کے اندر جمع ہیں، وہاں شدید گری لگ رہی ہے، بیت بہہ رہا ہے، صورج بالکل قریب ہے۔ ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے، اور لوگ جاکر انبیاء علیم السلام سے سفارش کرارہ ہیں کہ اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ حملب و کماب شروع ہو۔ پھر ای طرح صاب و کماب، بل صراط اور جنت اور جبتم کا تقور کماب شروع ہو۔ پھر ای طرح صاب و کماب، بل صراط اور جنت اور جبتم کا تقور کرے۔ دوزانہ فجر کی نماز کے بعد طاوت، مناجات مقبول اور ایٹ ذکر واذکار سے فارغ ہونے کے بعد تعور کرلیا کو کہ بید وقت آنے والا ہے، اور پھے پیت نہیں فارغ ہونے کے بعد تعور کرلیا کو کہ بید وقت آنے والا ہے، اور پھے پیت نہیں

کب آجائے۔ کیا پہ آج بی آجائے۔ یہ تعتور کرنے کے بعد دعا کرد کہ یا اللہ اُ یں دنیا کے کاروبار اور کام کاج کے لئے نکل رہا ہوں، کہیں ایسانہ ہو کہ ایسا کام کر گزروں جو میری آخرت کے اطبار سے میرے لئے ہلاکت کاباعث ہو۔ روزانہ یہ تعتور کرلیا کوہ جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تعتور دل میں بیٹہ جائے گا تو انشاء اللہ اپنی اصلاح کرلے کی طرف توجہ اور فکر ہوجائے گی۔

# حضرت عبد الرحمٰن بن ابي نَعُم رحمة الله عليه

ایک بہت بڑے بزرگ اور مخترث گزرے ہیں، معترت عبد الرحمٰن بن الی تھم رحمة الله طيد، ان ك زمان يم ايك محض ك دل ين يد خيال آياك ين مخلف محدثين، علاه اور فقہام اور بزر گان دین ہے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کو یہ چہ چل جائے کہ کل آب كى موت آنے والى ب، اور آپ كى زندگى كا صرف ايك دن باقى ب تو آپ وه ایک دن کس طرح گزاریں گے، اور کن کامول بیں بیدون گزاریں گے؟ سوال کرنے کا متعمد مید تھا کہ اس موال کے جواب میں بید پڑے بڑے محترثین، علاء، برر گالب دین بہترین کاموں کاذکر کریں گے، اور اس دن کو بہترین کامول میں خرچ کریں گے، اس طرح بھے بہترین کاموں کا پت چل جائے گا اور یس آئندہ اپنی زندگی میں وہ بہترین کام انجام دول گلداس خیال سے انہوں نے بہت سے بزرگوں سے بیہ سوال کیا۔ اب اس سوال کے جواب میں کسی نے کچھ کہا، اور کسی نے کچھ کہا، لیکن وہ شخص جب حضرت عبد الرحمٰن بن أبي هم رحمة الله عليه كے پاس آيا، اوربيه سوال كياتو آپ نے جواب ميں قرمایا کہ میں وہی کام کروں گاجو روزانہ کر تا ہوں، اس لئے کہ میں نے پہلے دن ہے اپنا نظام الاو قات اور این معمولات اس خیال کو سامنے رکھ کرینایا ہے کہ شاید بدون میری زندگی کا آخری دن ہو، اور آج مجھے موت آجائے۔ اس نظام الاو قات کے اندر اتن مخائش ہیں ہے کہ یس کی اور عمل کا اضافہ کرسکوں۔ جو عمل روزانہ کر جو بول، آخری دن بھی دی عمل کروں گا۔ یہ ہے اس مدیث کامصداق کہ:

#### ﴿موتواقيل ان تموتوا﴾

انہوں نے موت کا دھیان اور اس کا استحضار کرکے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیا کہ ہروقت مرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ جب آنا چاہے آجائے۔

الله تعالى عملاقات كاشوق

ای کے بارے میں صدیث شریف میں فرمایا کہ:

﴿من احبُ لقاء الله احبُ الله لقاءه﴾

(مي علاري كلب الركاق، بلب من احب القاء الله)

جو الله تعالى سے مناپند كر؟ ب، اور اس كو الله تعالى سے ملنے كاشوق ہو؟ ب تو الله تعالى كو بھى اس سے ملنے كاشوق ہو؟ ب ايسے لوگ تو ہروقت موت كى انتظار ميں بيشے يوس اور زبان مال سے يہ كمد رہ يوس كد:

غداً نلقى الاحبه محمداً وحزبه

کل کو اپنے دوستوں سے بین مجر صلی انلہ علیہ وسلم اور آپ کے سحابہ سے ملاقات موگ - ای موت کے دھیان کے نتیج میں زندگی شریعت اور انتاع شفت کے اندر ڈھل جاتی ہے، اور ہروقت موت کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ بہرطال، تحو ژاساوقت نکال کر موت کا تفور کیا کرو کہ موت آنے والی ہے، اس کے لئے میں نے کیا تیاری کی ہے۔

آج بی اینامحاسبه کرلو

اس مدیث کے دو سرے جملے میں ارشاد فرمایا:

﴿حاسبواقيل ان تحاسبوا﴾

اپنا حمل لیاکرد تجل اس کے کہ تمہارا حسلب لیاجائے۔ آخرت میں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیاجائے گا۔ ﴿ فَمِن يَصِلُ مَثَقَالَ ذَرَةَ خيرايره ومن يَعِملُ مَثَقَالَ ذَرُةُ شرايره ٥﴾ (سرة الزلزال)

لیمن تم نے جو اچھا کام کیا ہو گاوہ بھی سائے آجائے گا، اور جو بُرا کام کیا ہو گاوہ بھی سامنے آجائے گا۔ کسی نے خوب کہاہے ۔

र्वे हिं मा है र पहें है। मह

قیامت کے روز جو حساب لیا جائے گائم اس سے پہلے ہی اپنا حساب لینا شروع کردو، لیجنی روزاند رات کو حساب لوک آج جو بیرا سارا ون گزرا، اس جس کونسا عمل ایسا ہے کہ آگر اس عمل کے بارے جس قیامت کے روز جھے سے پوچھا گیا کہ بیہ عمل کیوں کیا تھا؟ قراس کاکیا جواب دوں گا۔ روزانہ اس طرح کرلیا کرد۔

# مع کے وقت لفس سے "معلدہ" (مشارطہ)

امام فرانی رحمة الله علیہ نے اصلاح کا ایک جمیب و فریب طریقہ تجویز فربایہ ہے۔ اگر
ہم لوگ اس طریقے پر عمل کرلیں تو اصلاح کے لئے نبود اکسرہے۔ اس سے بہتر
کوئی نسو لمنا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ چند کام کرایا کرو۔ ایک بید کہ جب تم
مین کو بیدار ہو تو اپنے فلس سے ایک معاہدہ کرایا کرو کہ آج کے دن میں میج سے لے کر
رات کو سوئے تک کوئی گناہ جمیل کول گا، اور میرے ذیتے جفتے فرائفن وواجبات اور
مشتیں ہیں، ان کو بجالاؤں گا، اور جو میرے ذیتے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کو
پورے طریقے سے اوا کروں گا۔ اگر خلطی سے اس معاہدہ کے خلاف کوئی عمل ہوا تو
اے لئس! اس عمل پر تھے سزا دول گا۔ یہ معاہدہ ایک کام ہوا۔ جس کا نام ہے
دمشارطہ ایسی تا ہی میں شرط لگا۔

معلمره كيعددعا

جارے معرت واکثر حبد الحی صاحب رحمة الله عليه الم غزالي رحمة الله عليه كى اس

پہلی ہات پر تھوڑا اضافہ فرماتے ہوئے فرمایا کرتے کہ یہ معلمہ کرنے کے بعد اللہ تعالی اسے کہو کہ یا اللہ ایس کروں گا، اور عوق فرائعن وواجبات سب اوا کروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا، حقوق اللہ اور حقوق العجاد کی پابندی کروں گا۔ لیکن یا اللہ آ آپ کی قوفق کے بغیر میں اس معلمے پر قائم بیس رہ سکنا، اس لئے جب میں نے یہ معلمہ کرلیا ہے تو آپ میرے اس معامرے کی بیس رہ سکنا، اس لئے جب میں نے یہ معلمہ کرلیا ہے تو آپ میرے اس معامرے کی لاح کے اس معامرے پر بابت قدم رہنے کی توفق عطا فرمائے، اور جھے عہد شکنی سے بچا لیجے، اور جھے اس معامرے پر بوری طرح عمل کرنے کی توفق عطا فرمائے مطافرا و بی عرفی عطافرا

#### بورے دن اپنا عمال کا"مراقبہ"

دعا کرنے کے بعد زندگی کے کاروبار کے لئے فکل جاؤ۔ اگر طازمت کرتے ہو تو ملازمت پر چلے جاؤ۔ اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت کے لئے فکل جاؤ۔ اگر دو کان پر پیٹھتے ہو تو دہاں چلے جاؤ۔ دہاں جاکر یہ کرو کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کو کہ یہ کام میرے اس معاہدے کے فلاف تو نہیں ہے، یہ لفظ جو ذبان سے نکال رہا ہوں، یہ اس معاہدے کے فلاف تو نہیں ہے؟ اگر فلاف نظر آئے تو اس سے نیخ کی کوشش کرو۔ اس کو "مراقبہ" کہا جاتا ہے، یہ دو مراکام ہے۔

## سونے سے پہلے "محاسبہ"

تیراکام رات کو سونے سے پہلے کیا کو۔ وہ ہے "کلب " اپ نفس سے کہو کہ تم نے سیج یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اور ہر کام شریعت کے مطابق کروں گا، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوالیکی کروں گا۔ اب بتاؤ کہ تم نے کونساکام اس معاہدے کے مطابق کیا، اور کونساکام اس معاہدے کے خلاف کیا؟ اس طرح اپ پورے دن کے تمام اعمال کا جائزہ نو۔ سیج جب میں محرسے باہر نظا تھا، تو قلال آدی ہے کیابات کی تقی؟ جب میں طازمت پر گیاتو وہاں اپنے فرائض میں نے کس طرح ادا کے؟ تجارت میں نے کس طرح کی؟ اور کے؟ تجارت میں نے کس طرح کی؟ طال طریقے سے کی یا حرام طریقے سے کی؟ اور جننے لوگوں سے طاقات کی ان کے حقوق کس طرح ادا کے؟ بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کے؟ بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کے؟ ان سب معاملات کا جائزہ لو، اس کانام ہے "محاسبہ"

## پرشکرادا کرد

اس "كاسب" كے نتیج من اگريہ بات سائے آئے كہ تم في صبح جو معاہدہ كيا تھا، اس ميں كامياب ہو كے تو اس پر الله تعالى كاشكر اداكرد كه يا الله! تيماشكر به كه تو في اس معاہد برح قائم رہنے كى تو فيق دى، اللهم لكة المعمد ولكة المشكر اس شكر كا تتيجہ وہ ہوگا جس كا اللہ تعالى في اس آئت ميں وعدہ فرمايا ہے كہ:

#### ﴿لئن شكرتم لازيدنكم﴾

اگر تم نعمت پر شکرادا کوکے تو اللہ تعالی سانعت اور زیادہ دیں کے، لہذا جب تم نے اس معلدے پر قائم رہنے کی نعمت پر شکرادا کیا تو آئندہ اس نعمت میں اور اضافہ ہوگا۔اور اس پر ثواب ملے گا۔

#### ودنه توبه كرد

## اہے نفس پر سزا جاری کرو

قب کرنے کے ساتھ اپ نفس کو یکھ سزا بھی دو اور اپ نفس ہے کو کہ تم نے اس مطلب کی خلاف ورزی کی ہے، البدا حہیں اب آٹھ رکھت نفل پڑمنی ہوں گ۔
یہ سزا میج کو مطلب کرتے وقت ہی تجویز کر او۔ البدا رات کو اپ نفس سے کبو کہ تم نے اپنی راحت اور آرام کی خاطر اور تھوڑی می الڈت ماصل کرنے کی خاطر جھے مبد فکنی کے اندر جلا کیا، اس لئے اب جہیں تھوڑی سزا ملنی چاہئے، البدا تہاری سزایہ ہے کہ اب سونے سے کیا آٹھ رکھت نفل اوا کرو۔ اس کے بعد سونے کے لئے بستر رہ باؤ۔
اس سے پہلے سونا بند۔

#### سزامناسب اور معتدل ہو

حطرت تفانوی رحمة الله علیه قرائے ہیں کہ ایک سزا مقرد کروجس بیل ننس پر تھوڑی مشقت ہی ہو، نہ بہت زیادہ ہو کہ نفس پر ک جائے، اور نہ اتن کم ہو کہ نفس کو اس حد مشقت ہی ہو، بیسے ہندو ستان بیل جب سرسید مرحوم نے علی گڑھ کالج قائم کیا، اس حد مشقت ہی نہ ہو، بیسے ہندو ستان بیل جب سرسید مرحوم نے علی گڑھ کالج قائم کیا، اس وقت طلب پر یہ انذم کرویا تھا کہ تمام طلب بی وقت نمازیں مجد بیل باجماعت اوا ایک نماز کا جرمانہ شاید ایک آنہ مقرد کرویا ہاس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جو طلبہ صاحب بڑوت کے، اور بی نماز کا جرمانہ شاید ایک آنہ مقرد کرویا ہاس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جو طلبہ صاحب بڑوت بیل کے، وہ پورے مہینے کی تمام نمازوں کا جرمانہ اکشا پہلے ہی جمع کراویا کرتے تھے کہ یہ جرمانہ ہم سے وصول کر او، اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تفانوی دحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جرمانہ ہم سے وصول کر او، اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تفانوی دحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات کم اور معمولی جرمانہ ہی نہ ہو کہ آدی یا کشا تمع کراوے، اور نہ یا تا نیادہ ہو کہ آدی یا کشا تمع کراوے، اور نہ یا تا تھ دکھت آدی بھائے جمانہ مقرد کرنا چاہئے۔ مثل آ ٹھ دکھت نفل پر ہے کی مزام قرد کرنا چاہئے۔ مثل آ ٹھ دکھت نفل پر ہے کی مزام قرد کرنا یا ہے۔ مثل آ ٹھ دکھت نفل پر ہے کی مزام قرد کرنا یک مناب مزاہے۔

# کھے ہمت کمنی پڑے گی

بہر حال، اگر نفس کی اصلاح کرنی ہے تو تعو ڑے بہت ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے،

پھونہ کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے گی، کچھ نہ بچھ بہت تو کرنی ہوگی، اور اس کے
لئے عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، ویسے بی بیٹے بیٹے تو نفس کی اصلاح نہیں ہوجائے گی۔

لیڈا میہ طے کرلو کہ جب بھی نفس غلط رائے پر جائے گاتو اس وقت آٹھ رکھت نفل ضرور پڑھوں گا۔ جب نفس کو پت چلے گا کہ یہ آٹھ رکھت پڑھنے کی ایک نی مصیبت کھڑی ہوگئ، تو آئمہ کل وہ نفس تہیں گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا، تاکہ اس آٹھ رکھت نفل سے جان ہموٹ جائے اس طرح وہ نفس آہت آہت انشاء اللہ سیدھے رائے پر آجائے گا، اور پھر جہیں نہیں برکائے گا۔

## يه چار کام کرلو

امام فرالی رحمة الله عليه كي تعيمت كاخلاصه بدع كه جار كام كراو:

- 🛈 میج کے وقت مشارطہ لینی معاہدہ۔
  - بر عل كودت مراتد \_
  - D دات كوسونے على كابر
- اگر الس بهک جائے وسونے سے پہلے معاقبہ لینی اس کو سزا دیا۔

# يه عمل مسلسل كرنابوكا

ایک بات اور یاد رکھنی جائے کہ دوجاد روزیہ عمل کرنے کے بعدیہ مت مجھ لیمنا کہ بس اب ہم پہنچ گئے اور بزرگ بن گئے، بلکہ بیہ عمل قرمسلسل کرنا ہو گا۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ کسی دن تم خالب آجاؤ کے اور کسی دن شیطان غالب آجائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے غالب آنے ہے تم محبراجاؤ اوریہ عمل چھوڑ جیٹو، اس لئے کہ اس میں ہمی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ انشاہ اللہ اس طرح کرتے پڑتے ایک دن منزل مقصود پر منظم منزل مقصود پر منزل مقصود کے بین جاؤ کے اور اگریہ عمل کرنے کے بعد پہلے دن تی منزل مقصود پر بین جاؤ کے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دماغ ہیں یہ ختاس سوار ہوجائے گا کہ ہیں تو جنید اور شیلی بن کیا۔ اس لئے بھی اس عمل کے ذریعہ کامیابی ہوگی اور بھی ناکائی ہوگ، جس دن کامیابی ہوجائے اس دن توب کان ہوجائے کو در اس بالی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوں کا اظامار کرو، اور اپنے نفس پر سزا جاری کرو، اور اپنے بڑے کہاں سے کہاں ہوجائے تی ہے۔

#### حضرت معاويه رضى الله عنه كاايك واقعه

حعنرت تعانوی رحمة الله عليه نے حطرت معاويه رمنی الله عنه كا قِصته لكها ہے كه آب روزانہ تہجر کی نماز کے لئے بیدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی آ کھ لگ گئ اور تہجد قضا ہوگئ۔ سارا دن روتے روئے گزار دیا اور توبہ واستنفار کی کہ یااللہ! آج میری تہجد کانانہ ہو گیا۔ اگلی رات جب سوئے تو تہجد کے وقت ایک شخص آیا اور آپ کو تہجد کے لئے بیدار کیا، آپ نے بیدار ہو کر دیکھا کہ بیہ بیدار کرنے والا شخص کوئی اجنبی معلوم ہو تا ہے۔ آپ نے یو چھاکہ تم کون ہو؟ اس نے کھاکہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے قربایا کہ اگر تو البیس ب تو تہد کی نماز کے لئے اشانے سے بھے کیافرض؟ وہ شیطان كن لكا: بس آب اله جائي اور تبجر يرد ليج - حضرت معاويد رضى الله عليه ف فرمايا كرتم و تبجر ب روك والي مو، تم الحاف والي كيب بن كي ؟ شيطان في واب ديا كر بات دراصل يه ب كر كذشته رات من في آب كو تجد ك وقت ملاويا اور آب كى تبجد كاناغه كراديا، ليكن سارا دن آپ تبجد چموشع ير روت رب، اور استنفار كرت رے، جس کے نتیج یں آپ کا درجہ اتا بلند ہو گیا کہ تہد بردھنے سے بھی اتا بلند نہ ہو آ۔اس سے اچھاتو یہ تھاکہ آپ تہدی بڑھ لیت۔اس لئے آج میں خود آپ کو تہد كے اللے اٹھانے آیا ہوں تاك آپ كاورجه مزید بلندنہ ہوجائے۔

#### ندامت اور توبہ کے ذرایعہ درجات کی بلندی

بہرمال، اگر انسان کو اپنی گذشتہ غلطی پر صدق دل سے ندامت ہو۔ اور آئدہ اس کی طرف ند لوشنے کا عزم ہو تو اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس بندے کے درجات باند فرما کر اس کو کہاں سے کہاں چہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحقی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کر آگئ سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر آگئ سے اللہ تعالی ما تلک ہے تو یہ غلطی سے اللہ تعالی ما تاری ہماری ستاری ہماری فقاری اور ہماری رحمت کا مورد بنادیا ، موتی اور ہماری رحمت کا مورد بنادیا ، اور یہ فلطی بحی تمہارے حق میں فاکدہ مندین گئی۔

مدرے شریف میں آتا ہے کہ جب میر الفطر کادن آتا ہے تو اللہ تعالی اپنی عرقت اور اللہ کی حتم کھاکر فرشتوں ہے فراتے ہیں کہ آج یہ لوگ بہل جمع ہو کر فریضہ اوا کررہے ہیں اور جمعے پکار رہے ہیں۔ جمع ہے مغفرت طلب کررہے ہیں اور اپنے مقاصد مانگ رہے ہیں۔ میری عرقت اور میرے جال کی حتم، میں ضرور آج ان کی دعا کی قبول کردن گا۔ اور ان کی بُرا ہُوں اور گناہوں کو بھی حسات اور خیکیوں میں تبدیل کردوں گا۔ اور ان کی بُرا ہُوں اور گناہوں کو بھی حسات اور خیکیوں میں تبدیل کردوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ اور یہ بُرا ہُیاں کس طرح نیکیوں میں تبدیل ہوجا کی گان کی جاتھ اند تعالیٰ کے تبدیل ہوجا کی گان کی جو اور ان کے بعد وہ ندامت اور افسوس کے ساتھ اند تعالیٰ کی ایک گناہ مرزد ہوگیا، اور اس کے بعد وہ ندامت اور افسوس کے ساتھ اند تعالیٰ کی جوگیا، معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ندامت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ گناہ طرف رجوع کرتا ہے، اور ان کی دولیت اس کی ندامت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کی دولیت اس کے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح وہ گناہ بھی درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے حق میں فرمایا:

﴿ قَاوِلْتُكَ يِبِدُلِ اللَّهِ سِيأْتِهِم حَسَنْتَ ﴾ (القركان: ٥٠)

#### يعنى الله تعالى ان كى سيئات كو حسنات من تبديل فرمادية بين-

## الی تیسی مرے گناہوں کی

جمارے ایک بزرگ گزرے جیں حطرت بابا جم احسن صاحب رحمة الله علیه ، حطرت الله علیه ، حطرت الله علیه ، حطرت الله علیه کی بزرگ تف وه شعر بھی کہا کرتے تھے۔ وہ شعر بھی کہا کرتے تھے۔ ان کا یک شعر بھی بہت پند ہے ، اور بار بار باد باد آیا ہے ، وہ یہ کہ س

دولتیں مل حکیں ہیں آبوں کی الی جمی حرے گناہوں کی

اور ہم دعا ہی کررہ ہیں کہ یا اللہ اس میں کناہوں پر ندامت اور گرونیاز اور آہ وبکا عطافرادی،
اور ہم دعا ہی کررہ ہیں کہ یا اللہ اس میں کناہ کو معاف فراد ہے، جو سے غلطی
ہوگی۔ تو اب گناہ ہو نصان نہیں ہنچا کتے۔ یہ گناہ بی اللہ تعالی کی تخلیق ہے۔ اور
اللہ تعالی نے کوئی چیز حکست سے خالی پیدا نہیں کی۔ البدا گناہ کے پیدا کرتے ہیں ہی
حکست اور مصلحت ہے، ای یہ کہ گناہ ہوجانے کے بور جب توبہ کروگ، اور ندامت
کے ساتھ آہ وبکا کردے اور آئدہ گناہ نہ کرنے کا عزم کردے تو اس توبہ کے نہیج یں
اللہ تعالی حمیس کہاں سے کہاں ہنچادیں گے۔

# ننس سے زندگی بحرکی اثرائی ہے

البدا رات كوجب بورے دن كے اعمال كا كامب كرتے وقت بد چلے كه آج كناه مرزد ہوگئے ہيں تو اب توب واستغفار كرد، اور الله تعالى كى طرف رجوع كو اور مايوس مت ہو جاؤ۔ اس لئے كه بد زندگى ايك جہاد اور الزائى ہے، جس ہي مرتے وم تك لئس اور شيطان سے لڑائى اور مقابلہ كرناہ، اور مقابلے كے اندريہ تو ہو تاہے كه بحى تم في دو سرے في كرا ديا، لبدا اكر شيطان حبيس كرادے تو اس وقت بمت بار كريڑے مت ربنا، بلكہ دوبارہ فئے عربم اور ولولے كے ساتھ كوڑے ہو جاؤ،

اور پھر شیطان کے مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ۔ اور یہ تہارے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ بے کہ اگر تم بہت نہیں ہارو کے، بلکہ دوبارہ مقابلے کے لئے کورے ہوجاؤ کے، اور اللہ تعالی کا وعدہ تعالی کے ساتھ مدد مالکتے رہو کے تو انشاء اللہ بالا تر ہے تہماری ہوگی۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے:

﴿ والعاقبة للمتطين ﴾ (القسم: ٨٠) العجام متعنيوں كے باتھ ميں ہے، (فتر تبهاري موكى-

تم قدم برهاؤ، الله تعالى تقام ليس ك

ایک اور جگه پر ارشاد فرملا:

﴿ والذين جاهدوافينالنهدينهم سبلنا ﴾ (التكوت: ١٩)

جن لوگوں نے ہمارے راست میں جہاد کیا۔ اینی نفس وشیطان کے ساتھ تم نے اس طرح الوائی کی کہ وہ شیطان تہیں غلط رائے پر لے جارہا ہے، اور تم اس سے مقابلہ کررہے ہو، اور کو شش کرکے قلط رائے سے فکا رہے ہو تو پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بالعمور مقابلہ کرنے اور کو شش کرنے والوں کو اپنے رائے کی ہدائت دیں گے۔ معرت تھالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علی اس آئے کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے رائے میں کو مشش کرتے ہیں تو ہم ان کا باتھ پکڑ کرائے رائے رائے پر لے چلے

پھرایک مثل کے ذریعہ اِس آیت کو سمجھلتے ہوئے فرماتے کہ جب پچہ چلنے کے قاتل ہو جاتا ہے قواس وقت مل باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پچہ چلنے ہاس کو چلنا سکھلتے ہیں اور اس کو تھوڑی دور کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھڑاس بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا تاکارے پاس آؤ۔ اگر پچہ وہیں کھڑا رہے اور قدم آگے نہ بردھائے قبال باپ بھی دور کھڑے رہیں گے۔ اور اس کو گودیس نہیں اٹھا کیں گے۔ لیکن اگر بیجے نے

ایک قدم برهایا، اور دو سرے قدم پر دہ گرنے لگا تو اب ماں باپ اس کو گرنے نہیں دیے۔
دیے، بلکہ آگے بڑھ کراس کو تھام لیتے ہیں اور گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ اس لئے کہ بچ نے فقدم برها کرا پئی می کوشش کرئی۔ امی طرح جب انسان اللہ تعالی کے راستے میں چانا ہے تو کیا اللہ تعالی اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے، اور اس کو نہیں تھامیں گے؟ ایسا نہیں کریں گے۔ بلکہ اس آیت میں وعدہ ہے کہ جب تم چلنے کی کوشش کرد گے تو ہم آگے بڑھ کر حمیمیں گود میں اٹھا کر لے جا کیں گے۔ اس لئے آگے قدم برهاؤ، آیت میں کرو، کوشش کرد گے ہوئے۔

سوے کاوی مود امید ها است سوے تاریکی مود خورشید ها است

ان کے دربار میں ابوی اور تاریکی کا گزر نہیں ہے۔ ابدائنس وشیطان سے مقابلہ کرتے رہو، اگر غلطی ہوجائے تو چرامید کا وامن مت چھوڑو، بابوس مت ہوجاؤ، بلکہ کوشش جاری رکھو، انشاء اللہ تم ایک دن ضرور کامیاب ہوجاؤ گے۔

ظاصدیہ ہے کہ تم اپ جینے کاکام کرلو، اللہ تعالی اپ جینے کاکام ضرور کریں گے۔
یاد رکو، تہمارے جینے میں جو کام میں اس میں نقض اور کی ہو سکتی ہے، اللہ تعالی کے
جینے کے کام میں نقص اور کی نہیں ہو سکتی۔ للنداجب تم قدم بردھاؤ کے تو تہمارے لئے
دائے کملیں کے انشاء اللہ۔ اس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
حدیث میں اشارہ فرمایا کہ:

﴿موتواقبل ان تموتوا وحامبوا قبل ان تحامبوا﴾ این مرنے سے پہلے مرو-اور آخرت کے حماب سے پہلے اپنا محامبہ کراو،

الله تعالى كے سامنے كيابيہ جواب دو كے؟

مارے معرت ڈاکٹر عیدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محاب کاایک

طریقہ ہے کہ یہ تعتور کرو کہ آج تم میدان حشرکے اندر کھڑے ہو۔ اور تہارا حساب وكتاب مورما ہے۔ نامة اعمال فيش مور ہے ہيں۔ تمہارے نامة اعمال كے اندر جو تمهارے بُرے اعمال درج میں، ووسب سائے آرہے ہیں۔ اور الله تعالی تم سے سوال كررب بي كه تم في بير برك الملل اور كناه كيون كئة تنصي كيا اس وقت تم الله تعالى کو وہی جواب دو کے جو آج تم مولویوں کو دیتے ہو؟ آج جب تم سے کوئی مولوی یا مصلح ب كبتاب كه فلال كام مت كرو، لكاه كى حفاظت كرو، سود سے بحو، فيبت اور جعوث سے بچو، ٹی دی کے اندرجو فحاثی اور عرانی کے پروگرام آرہے ہیں، اِن کو مت ریکھو، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہے پردگ سے بچو۔ تو اِن ہاتوں کے جواب میں تم مولوی صاحب کو بیا جواب دیتے ہو کہ ہم کیا کریں۔ زمانہ ہی ایسا خراب ہے، ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، چاند ير پنج گئي ہے، كيا ہم ان سے پيچيے رہ جاكيں، اور دنيا سے كث كر بيٹھ جاكيں۔ اور آج کے اس معاشرے میں میہ سب کام کئے بغیر آدمی کا گزارہ نہیں ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو آج تم مولولوں کے سامنے ویتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہی جواب ودے؟ كيايہ جواب وہال اللہ تعالى كے سامنے كانى ہو گا؟ زرا دل ير ہاتھ رك كر سوچ كر بتاؤ- اگريد جواب وبال نبيس بط كانو بحر آج دنيايس بهي يد جواب كاني نبيس موسكا

#### ہمت اور حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہے مانگو

اوراگر تم اللہ تعالی کے سامنے یہ جواب دو گے کہ یا اللہ اُلماحول اور معاشرے کی وچہ سے جس گناہ کرنے پر مجبور تھا۔ تو اللہ تعالی یہ سوال کریں گے کہ اچھایہ بتاؤ کہ تم مجبور سے یا جس مجبور تھا؟ تم ہے جواب دو گے کہ یا اللہ اُلیس بی مجبور تھا۔ آپ مجبور نہیں سے۔ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ جب میں مجبور نہیں تھاتو تم نے جھے سے اپنی اس مجبوری کو دور کرنے پر قادر نہیں کرنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اور کیا میں تمہاری اس مجبوری کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ اگر میں قادر تھاتو جھے سے مائتے، اور یہ کہتے کہ یا اللہ ایہ مجبوری پیش آئی ہے، یا تو آپ اس مجبوری کو دور فرماد بھے اس پر مزاحت

و جیکے گا۔ ہتائے اکیا تہارے پاس اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا جواب ہے؟ اگر جواب ہیں ہے قو پھر آج زندگ کے اندر سے کام کراو۔ وہ سے کہ جن کاموں کے کرنے پر تم اپنے آپ کو مجبور پارہ ہو، خواہ واقعۃ مجبور ہو، یا معاشرے کی وجہ ہے مجبور ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے روزانہ دعا کراو کہ یا اللہ آسے مجبوری پیش آگی ہے، اس کی وجہ ہے میرے اندر اس سے بہتے کی ہمت نہیں ہورتی ہے، آپ قادر مطلق ہیں، اس مجبوری کو مجبوری کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور اس بے بہتی کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اس مجبوری کو دور کرد بھے، اور اس گناہ سے بہتے کی ہمت اور حوصلہ عطافراد بھے۔

## ان کی نوازشوں میں تو کوئی کی نہیں

بہرطال، اللہ تعالی سے ماگو، یہ تجربہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے اس طرح مانگا ہے تو اللہ تعالی ضرور عطا فرمادیتے ہیں۔ اگر کوئی مائے بی نہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ۔

> کوئی حسن شناس آدا شہ ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کی نہیں

البذا مانکے والا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ان کا دامن رحت کھلا ہے۔
بہرصل، آج ہم نے ضبح وشام چار کام کرنے کا جو نسخہ پڑھا ہے اگر ہم اس پر کاربند
ہوجا کیں تو انشاء اللہ اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جا کیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب
کی مغفرت فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آبین۔

وآخر دعواناان الحمد لله رب العالمين



#### بهم الله الرحن الرحيم

# غیر ضرو ری سوالات سے پرہیز کریں

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا

عن أبي هريرة رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ماتركتم أنما أهلك من كان

قبلكم كثرة سؤلهم واختلافهم على انبياء هم، فاذا

نهيتُكم عن شئ فاجتنبوه، وإذا امرتكم بأمر فأتوا

منه مااستطعتم ـ

#### کثرت سوال کا بتیجہ ۔

حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نی کریم مستن میں نے ارشاد فرمایا کہ : جب تک کی خاص مسلے کے بارے یس کوئی خاص بات نہ بناؤن' اس وقت تک تم مجھے چھوڑے رکھو اور مجھ سے سوال نہ کرو' لیٹی جس كام كے بارے بيں بي نے يہ نيس كماكہ يہ كرنا فرض ہے يا يہ كام كرنا حرام اور ناجائز ہے اس كام كے بارے يس بلاوجہ اور بلا ضرورت سوال كرنے كى ضرورت نيس اللئے كه تم سے يملے انبياء عليم السلام كى جو امتیں ہلاک ہو کیں' ان کی ہلاکت کا ایک سبب ان کا کثرت سے سوال کرنا بھی تھا' اور دوسرا سبب اینے انبیاء کے بتائے ہوئے احکام کی خلاف ورزی تھی' لنذا جب میں تم کو کی چزے روکوں تو تم اس ے رک جاؤ۔ اس میں قیل و قال اور چوں و چرا نہ کرو' اور جس چیز کا میں تم کو تھم دوں تو اسکو اپنی استطاعت کے مطابق بچا لاؤ۔۔ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بر شفقت دیکھتے کہ استطاعت کی قید لگا دی کہ اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ مگویا استطاعت سے زیاوہ کا ہمیں مکلف نہیں

## کس فتم کے سوالات سے پر ہیز کیا جائے۔

اس مدیث بی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے سوال کی کثرت کی فرمت بیان فرمائی ہے ' نیکن بعض دو سری احادیث بی سوال کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے ' چنانچہ ایک حدیث بی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؟ "انما شفاء العبی السنوال" بعنی بیاہ کی تشفی سوال سے ہوتی ہے۔ دونوں قیم کی احادیث اپنی اپنی جگہ درست بین ' دونوں بی محالے میں خود انسان کو تھم شری معلوم دونوں بی محالے میں خود انسان کو تھم شری معلوم

کرنے کی ضرورت پیش آئے کہ یہ معالمہ جو بی کر رہا ہوں' شرعاً جائز ہے
یا نہیں' ایسے موقع پر سوال نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے' لیکن
اگر سوالات کرنے کا مثناء یا تو تحض دفت گزاری ہے یا اس سوال کا اسکی
زات ہے کوئی تعلق نہیں ہے' اسلئے کہ دہ مسئلہ اس کو چیش نہیں آیا یا وہ
ایسا مسئلہ ہے جسکی دین بیس کوئی اہمیت نہیں اور عملی زندگی ہے اس کا کوئی
تعلق نہیں اور نہ قبر میں اسکے بارے میں سوال ہوگا اور نہ آخرت میں
سوال ہوگا اور اس کے معلوم نہ ہونے میں کوئی مضا گفتہ بھی نہیں ہے' تو
ایسے مسائل کے بارے میں سوال کرنے کی اس حدیث میں ممانعت آئی

#### فضول سوالات میں لگانا شیطان کا کام ہے۔

مثلاً ایک صاحب نے جھ ہے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے مائیل اور قائیل ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی کہ جس کے بنتے میں قائیل نے مائیل کو قتل کر دیا اس لڑائی کا سب ایک لڑی تھی اس لڑک کا نام کیا تھا؟ اب بتائے کہ اگر اس لڑک کا نام معلوم ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو گا؟ اور اگر معلوم نہ ہو تو اس سے نقصان کیا ہو گا؟ کیا قریب کے کہ اس لڑک کا نام بتاؤ ورنہ جہیں ہو گا؟ کیا قبر میں مگر کیر ہو چھیں گے کہ اس لڑک کا نام بتاؤ ورنہ جہیں جنت نہیں ملے گی یا میدان حشر میں اللہ تعالی اسکے نام کے بارے میں تم جنت نہیں سط گی یا میدان حشر میں اللہ تعالی اسکے نام کے بارے میں مقر میں آئیگا ان کے بارے میں سوال کرنا درست تا تحر سی بھی واسطہ پیش نہیں آئیگا ان کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو صحیح داست سے مطانے کے لئے شیس۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو صحیح داست سے مطانے کے لئے شیطان کے پاس مختلف حربہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے پاس مختلف حربہ یہ ہے کہ وہ

شیطان انسان کو ایسے کام میں نگا دیتا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں 'جس کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ عملی کاموں سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور ان نضول موالات کے چکر میں لگ جاتا ہے۔

## تھم شری کی علت کے بارے میں سوال۔

ای طرح آج کل لوگوں بی ہے مرض بہت عام ہے کہ جب کی عمل کے بارے بی بناؤ کہ شریعت بی ہے کم موجود ہے کہ یہ کام کرو' یا یہ تھم موجود ہے کہ یہ کام کرو' یا یہ تھم موجود ہے کہ فلاں چیز کو جو حرام ہے کہ فلاں کام مت کرو' تو لوگ ہے سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو جو حرام قرار دیا گیا ہے' یہ حرمت کا تھم کیوں دیا گیا ہے؟ اسکی کیا وجہ ہے؟ اور سوال کرنے والے کا اندازیہ بتا آ ہے کہ اگر ہمارے اس سوال کا محقول جواب ہمیں مل گیا اور ہماری عقل نے اس جواب کو میچ تسلیم کرلیا تب تو ہواب ہمیں مل گیا اور ہماری عقل نے اس جواب کو میچ تسلیم کرلیا تب تو ہم اس تھم شری کو مانیں کے ورثہ نہیں مانیں گے ۔۔۔ حالانکہ اس حدیث میں حضور اقد س مقال تھا تا ہے کہ رک جاؤ اور اس خیم کو کئی چیز ہے روک دیا تو تمہارا کام ہیہ ہے کہ رک جاؤ اور اس خیم تحقیق میں پڑتا تمہارا کام نہیں کہ اس روکنے میں کیا تھمت ہے؟ کیا مسلحت اور کیا فائدہ ہے؟

#### علت کے بارے میں سوال کا بھترین جواب۔

ایک صاحب تھانوی قدس اللہ مورت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ کے پاس آئے اور کسی شرعی مسئلے کے بارے میں بوچھنے گئے کہ اللہ تعالی نے فلال چیز کو کیوں حرام کر دیا؟ اسکی کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بات کا آپ جواب دیدیں تو میں اس کا جواب آپ کو دیدونگا 'انہوں نے کما کہ وہ

کیا بات ہے؟ حضرت نے فرایا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں گئی ہے، پیچھے

اس کار فانہ عالم کا نظام چلا رہے ہیں، تم یہ چاہجے ہو کہ تہارا یہ چھوٹا سا
دماغ ہو تہارے سر میں ہے، اسکی ساری حکتوں اور مصلحوں کا احاطہ کر
داغ ہو تہارے سر میں ہے، اسکی ساری حکتوں اور مصلحوں کا احاطہ کر
لے، حالا نکہ آج کے دور میں سائنس اتن ترقی کے باوجود اس چھوٹے ہے
دماغ کی بھی پوری تحقیق نہیں کر شکی اور یہ کہتی ہے کہ اس دماغ کا اکثر
حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں اب تک یہ پند نہیں چل سکا کہ اس کا
مکتوں کا احاطہ کر لوکہ فلاں چیز کو کیوں حرام کیا؟ اور فلال چیز کو کیوں
طلل کیا؟ بات یہ کہ اپنی حقیقت سے ناوا تغیت اور دل میں اللہ تعالی کی
عظمت کی کی کے نتیج میں اس تم کے سوال ذہن میں اللہ تعالی کی

#### الله تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں دخل مت دو۔

اب مثلًا کوئی فخص سے سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بخری نمازیس دو رکعت فرض فرمائی ہیں 'ظری نمازیس چار' عصری نمازیس چار' مغرب کی نمازیس خوار' عصری نمازیس چار' مغرب کی نمازیس خون کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اور کیا دجہ ہے؟ اب اگر کوئی فخص اپنے سے سوچ کر سے کے کہ بجری نماز کا وقت چو نکہ فرصت کا ہوتا ہے تو اس وقت چار رکعت فرض ہوئی چاہئیں اور چو نکہ عصر کا دفت مشنولیت کا ہوتا ہے تو اس وقت دو رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ ارے تم اپنی چھوٹی کی عقل کے ذریعہ اللہ تعالی کی حکمتوں اور مصلحتوں کے اندر دخل دیتا چاہتے ہو؟ اور سے فیصلہ کرتے ہو کہ فلال اور مصلحتوں کے اندر دخل دیتا چاہئیں۔ الذا شریعت کے کسی بھی حکم کے دفت انتی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ الذا شریعت کے کسی بھی حکم کے دفت انتی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ الذا شریعت کے کسی بھی حکم کے دفت انتی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ الذا شریعت کے کسی بھی حکم کے دفت انتی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ الذا شریعت کے کسی بھی حکم کے

بارے میں بیہ سوال کرنا کہ بیہ علم کیوں دیا گیا' بیہ غلط سوال ہے۔ ایسے سوال سے آپ نے منع فرمایا۔

صحابہ کرام "دکیوں" سے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔

حفرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم کے حالات بڑھ کر دیکھتے تو آپ کو بورے ذخرہ حدیث میں یہ کمیں نظر نمیں آنے کہ کسی محالی نے کسی تھم شری کے بارے میں یہ سوال کیا ہو کہ یہ تھم کیوں دیا حمیا؟ ایک مثال نہیں لیے گی۔ البتہ یہ سوال لمے گا کہ فلاں چنز کے بارے میں عظم مرى كيا ہے؟ لفظ "كيول" ہے سوال نيس كرتے تھے۔ سوال ندكرنے كى وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے اندر عقل اور سجھ ضیں تھی؟ کیا وہ ان شری مكوں كى مكتب اور مصلحتي نهيں بيان كتے تھے؟ ايباني تما كونك ان کی عقل اتنی تھی کہ آج کے دور کا بوے سے بواعقل مندان کی عقل ک مرد کو شیں پنج سکا' پھر سوال نہ کرنے کی کیا وجہ سمی؟ وجہ بیہ سمی کہ اس عقل ہی کا نقاضہ یہ تھا کہ جب اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لیا اور نبی كريم مرور دو عالم مَتَن عَلَيْ الله كو ان كا رسول مان ليا تو اب جو بات اور جو تھم بھی ان کی طرف سے آئے گاوہ حق ہو گا' اس میں ہمارے لئے چوں و جرا کی مجال اور مخبائش نہیں --- اس لئے لفظ "کیوں" ہے محابہ کرام" سوال نہیں کرتے تھے۔

یہ اللہ کی محبت اور عظمت کی کمی کی دلیل ہے۔

میرے والد ماجد حضرت مفتی مجر شغیج صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے احکام کے سلسلے میں جن لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ فکوک و شبهات ہوتے میں اسکی اصل وجہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کی کی ہے۔ اس لئے کہ جس ذات کی عظمت اور محبت دل میں ہوگی اسکی طرف سے دیے محت تھم میں شکوک و شبهات پیدا نہیں ہو نکے دنیا کے اندر دکھے لیں کہ جس سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے وہ اگر کسی بات کا تھم دے تو چاہے وہ تھم جماری سمجھ میں نہ آرہا ہو' لیکن ہم یہ کتے ہیں کہ میہ مخص اتنا برا آدی ہے کہ اس کے عکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ تو وہ ذات جس کی قدرت 'جس کا علم اور جس کی رحمت ماری کائنات کو محیط ہے' وہ ذات اگر یہ تھم دے کہ بیہ عمل كرد ادريه عمل مت كرد تو اسكى عظمت ادر محبت كا تقاضه بير ب كه آدى يد نه سوچ كه جيم يه عم كون ديا جا رها ب؟ اور اس عم بن كيا فائده اور کیا مصلحت ہے؟ دین نام ہی اس کا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے كردو اور چوں و چ اكو درميان سے فكال دو۔ آج كى كرابيوں كا سب سے بڑا سرچشمہ اور بنیادی سب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو اپنی عقل سے برکھنے کی کوشش کی جارہی ے' اور اگر کسی علم کی حکت عثل میں نہیں آری تو اس کو شریعت کا حکم مانے ہے انکار کیا جا رہا ہے۔

یے اور نوکر کی امثال۔

چھوٹا کچہ جو ابھی بالکل ناوان ہے ' باپ اس کو سی کام کا تھم دیتا ہے یا ماں اسکو تھم دیتی ہے ' اگر وہ بچہ یہ کے کہ ججے یہ تھم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب بحک آپ ججے اس کام کی تھت نہیں سمجھا کیں گے اس وقت تک میں یہ کام نہیں کروٹا تو ایسا بچہ بھی صبح تربیت نہیں یا سکے گا۔۔۔ بچک میں یہ کام نہیں کروٹا تو ایسا بچہ بھی صبح تربیت نہیں یا سکے گا۔۔۔ بچک کو چھوڑ ہے ' ایک آدی جو عاقل بالغ ہے اور اسکو آپ نے اپنا نوکر کھا ہوا ہے ' آپ نے اس سے کما کہ بازار جاکر فلاں سووا لے آؤ' وہ نوکر بلٹ کرید ہو چھتا ہے کہ جملے آپ جھے اس کی تھت اور وجہ بنا ہے کہ

٣..)

آپ یہ چزبازارے کیوں منگوا رہے ہیں؟ پہلے آپ حکت بتائے پھر میں بازارے میں چیزلاؤ نگا۔ ایبا ٹوکر کان ہے چکڑ کر گھرے باہر نکال دینے کے لائق ہے۔ اسلنے ، نوكر كويہ حق نيس پنچاكہ وہ يہ يو يقھ كه آپ يہ چيز کیوں منگوا رہے میں؟ وہ تو کرہے اور نو کر کا کام یہ ہے کہ جو تھم بھی اس كوديا جارها ب وه اسكو بجالائ وه يدند يو يحف كديد حكم كول ويا جاريا ے؟ جب نوکروں کے ساتھ تمارا یہ معالمہ ہے الائکہ نوکر ہمی انسان ے اور تم بھی انسان مو ' تو اللہ تو خالق اور معبود میں اور تم اسلے بندے ہو' نوکر اور آقا میں تو بھر بھی مناسبت ہے' اس کئے کہ دونوں کی عقل محدود ب لیکن بندے اور اللہ میں تو کوئی مناسبت بی نمیں اسلے کہ تمهاری عقل محدود اور الله جل شانه کی عمین لامحدود اسلنے الله کے تھم کی حکمت کے بارے میں سوال کرنا کسی طرح بھی مناسب شیں۔ برمال: اس مدیث میں نی کریم متنافظات نے تین مم کے سوالات ے منع فرمایا ہے' ایک بے فائدہ سوال کرنا جس کا عملی زندگی سے تعلق نہ ہو' وہ سرے ایسے معالمے یا ایس صورت حال کے بارے میں سوال کرنا جو ائی ذات کو ابھی پیش نہ آیا ہو' تیسرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی تھم کی حکمت معلوم کرنے کے لئے سوال کرنا۔ اور مقصد سوال کرنے کا یہ ہو کہ اگر اس تھم کی حکمت معلوم ہو گی تو عمل کرونگا ورنہ نہیں کرونگا۔ اور فرمایا کہ مجیلی امتیں ان نمین چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک مو کیں م ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے بر بیز کرو اور جب میں تم کو کمی چڑ سے روک دوں تو تم رک جاؤ' اسکی حکت خاش کرنے کے بیچیے مت بردو۔ الله تعالی ہم سب کو اس یر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ﴿ وَآخر دعوانا أَنْ الْحُمَدُ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾



# عرض ناشر

جمادی الاولی ۱۲۱۳ مطابق اکتوبر ۱۲۹۳ میں دارالعلوم کراچی بی "الدورة التعلیمیة حول الا تصاد المعاصر فی ضوء الشریعة الاسلامیة " کے عنوان سے معاملات جدیدہ اور ان کی فقبی حیثیت سے متعلق پندرہ روزہ تعلیم کورس منعقد کیا گیا تھا، جس میں ملک کے مخلف حصوں سے علاء نے شرکت فرائی تھی۔ اس دوران حضرت مولانا محمد تقی عمانی صاحب دامت برکاتیم نے علاء کو عصر عاض کے معاشی مسائل سے متعلق ضروری معلومات پر مشمل ہومیہ تقریباً تین گھنے ہوری دیا، سے دورہ برصغیریاک دہند میں اپنی نوعیت کا پہلا دورہ تھا۔۔۔ زیر نعیر سون حضرت مولانا کا افتتای خطاب ہے جس میں اس کورس کے پس مظریر تفصیل سے روشنی دائی گئے۔۔

مولانا سفیراحمد عبای صاحب نے قار کمن کے لئے شیپ ریکارڈر کی دوسے ضبط کیا ہے۔ اور اب ہم اس کو البلاغ کے شکریہ کے ساتھ شائع کردہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرائے آمین۔

ولي الله ميمن

# بشمالله الحبالتحمية معاملات جديده علماء كي ذمه واريال

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادي له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا-

اما بعدا

حضرات علاے کرام! میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہاری دعوت کو قبول فرمایا، طویل سفر کی زحمت گوارہ کی اور اس دورہ تعلیمید کے لئے تشریف لائے۔ اللہ تعالی آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آغن

#### اس دورہ تعلیمیہ کی ضرورت

آج ہم اس دورہ تعلیمیہ کا آغاز کررہے ہیں اور آج کی اس محفل میں میں مختمراً یہ عرض کردینا جاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں چیش آئی اور اس کی اہمیت کیا یہ بات ہر مسلمان کو محسوس ہورتی ہے اور خاص طور سے اہل علم کو اس کا احساس ب كد جب س مغرلي استعار كا دنيا ير غلبه موا، اس وقت س دين كو ايك منظم سازش کے تحت صرف عبادت گاہوں، تعلیم گاہوں اور ذاتی گروں تک محدود كرويا كيا ہے، سياس اور معاشى سطح ير دين كى كرفت نه صرف به كه وصلى يو كن بلك رفت رفت ختم ہو چکی ہے۔ یہ اصلاً تو وشمنان اسلام کی بہت بوی سازش تھی جس کے تحت ندبب كاوہ تصور اجاكر كياكياجو مغرب يس بيم- مغرب ين ندب كالصوريد ہے کہ یہ انسان کا ایک ذاتی اور برائویٹ معالمہ ہے کہ وہ انی زندگی میں کی قرب ير كاريند مو، يا نه مو، ايك فرب اختيار كري، يا دو مرا فرب اختيار كري، اس سے کوئی فرق نہیں یا تا۔ بلکہ اس وقت تو مغرب میں قد جب کے بارے میں بیا تصور ہے کہ ذہب کا حق دباطل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو در حقیقت انسان کی روحانی تسکین کا ایک ذرید ہے۔ روحانی تسکین کے لئے انسان جس ذرہب کو بہتر سمجے، اس کو اختیار کرلے۔ کسی کو بت پر تی میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور اس میں اس کو زیادہ سکون ملتا ہے وہ اس کو اختیار کرلے، اور اگر کسی کو توحید میں زیادہ سکون ملتا ہے تو وہ اس کو افتیار کرلے۔ سوال حق دباطل کا نہیں کہ کون سانہ جب حق ہے اور کون ساباطل ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کس ند بہب میں اس شخص کو زیادہ روحانی سکون محسوس ہو تا ہے، اس لحاظ سے جو شخص بھی جو زہب اعتبار کرلیتا ہے وہ قاتل احرام ہے، اور اس میں کی دو سرے کو دخل اندازی کرنے کی شرورت نہیں ہے، اور یہ چونک ذاتی اور پرائویٹ زندگی کا معالمہ ہے، البدا زندگی کے دو سرے شعبول میں اس کے عمل دخل کا سوال بی پیدا نہیں ہو گا۔

لاديني جمهوريت كانظريه

کیس سے یہ نظریہ وجود یس آیا جس کو آج کی اصطلاح میں سیکولر ازم کہتے ہیں۔
اس نظریہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک زندگی کے اجماعی کام ہیں،
سٹلا معیشت اور سیاست دفیرہ یہ ہر نہ ب سے آزاد ہیں، اور انسان اپنی عقل،

تجربه، مثابره کے دربید جس طریقے کو بند کرلیں وہ طریقد افقیار کرنا چاہے، غرب كى ان كے اور كوئى بالادى نبيس مونى جائے، اور جہال تك زاتى زند كى كاسوال ب تو جو عض جس مذبب من سكون بائ، وه مذبب النتيار كرك، كى دومرے كوبي كبنے كاحل نبيں كر تمبارا يد فرب باطل ب، بر فض اين فرمب ير عمل كرنے میں آزاد ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں اس کو راحت وسکون میسر آتا ہے ۔۔۔۔ وو سرے الفاظ میں یوں کہ کے جی کہ فرجب کا السور آج معرفی نظروات کے تحت یہ ہے کہ "غراب کی کوئی حقیقت نہیں، بلکه لطف وسُكون كے حصول كا ايك ذرايد ب" ---- الندا ايك شخص كو اگر اين دنياوي مشاغل ہے فرصت کے وقت بناروں کے تماشے کو دیکھ کر ذہنی سکون ماتاہے تو اس كے لئے بندروں كا تماشہ الحمى جز ہے، اور جس طرح بندروں كے تماشے كا حقق زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ای طرح اگر کسی کو معید میں جاکر نماز برجے میں لگف آ ا ب اور سکون ما ب قراس کے لئے میں طریقہ مناسب ب لیکن اس کا حقیق زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یعن اس سے بحث نہیں کہ مجد میں جاکر نماذ پر منافی نفس حق ہے یا باطل؟ (العیاذ باللہ) یہ وہ تصور ہے جو اس وقت بوری معمل ونیا کے ادر چملیا موا ہے، اور اس کا دو مرا عام "سیکولر ڈیمو کراسی" لین لادی جمہورے

ہے۔ آخری نظریہ

اور اب تویہ کہا جارہا ہے کہ دنیا کے اندر جر نظام قبل ہوگیا، ہر نظریہ ناکام ہوگیا
ہو اب صرف آخری نظریہ جو بھی قبل ہونے والا نہیں ہے وہ یکی سکولر ڈیمو کرلی
ہے۔ جب سووے یو نین کا زوال ہوا تو اس وقت مغرب میں بہت خوشی کے شادیا نے بجائے گئے اور ہا قاعدہ ایک کتاب شائع کی گئی جو ساری دنیا کے اندر بزی ولیسی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے ننخ فروخت ہو چکے ورفیت ہو چکے ورفیت ہو کے اور اس کو اس دور کی عظیم ترین کتاب کی حیثیت سے متعارف کرایا جارہا

ہے۔ یہ کتب امریکی وزارت فارجہ کے ایک ترجمان نے ایک تحقیق مقالے کی دار میں لکھی ہے جس کا پام ہے:

(The End of the History and the Last Man)

ایعن تاریخ کا خاتمہ اور آخری آدی --- اس کلب کا خلاصہ یہ ہے کہ سووے ہو نین کے خاتمہ پر ایک تاریخ کا خاتمہ ہوگیا ہے اور آخری انسان جو ہر لحاظ ے کم مل ہے وہ وجود یں آگیا ہے لین سیکولر ڈیمو کرلی کا نظریہ خابت ہوگیا ہے اور اب رہتی ونیا تک اس ہے بہتر کوئی نظام یا نظریہ وجود یں نہیں آئے گا۔

#### توپ ہے کیا بھیلا؟

جب مغربی استعار نے اسلامی مکوں پر اپنا تسلّط جملیا تو اس نے اس لادی بی جمیورت کا تصور بھی پھیلایا، اور برور شمشیر پھیلایا ۔۔۔۔ مسلمانوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اسلام تکوار کے زور پر پھیلایا، طال تک خود مغرب نے اپنا ڈیموکرلی کا فلام ذہردی اور برور شمشیر پھیلایا ہے، ای کی طرف اکبر مرحوم نے اپنے مشہور قطعے میں اشارہ کیا تھا کہ۔۔

اپ ییوں کی کہاں آپ کو کھے پروا ہے فلط الزام بھی اوروں پ لگا رکھا ہے کی فرائے رہے تا کے سے کھیلا اسلام یہ نہ ارشاد اوا توب ہے کیا کھیلا ہے ۔

قپ و تفک کے بل ہوتے پر انہوں نے پہلے سای تبلط قائم کیا، اس کے بعد رفتہ رفتہ سای اور معاثی اداروں سے دین کا رابط قو ڈا، اور اس رابطے کو قو ڈنے کے لئے ایسا تعلیم نظام وجود میں لائے جو ہندوستان میں لارڈ میکالے نے متعارف کرایا، اور محلم کملاً سے کہہ کر متعارف کرایا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم بروے کار لانا چاہجے اور محلم کملاً سے کہہ کر متعارف کرایا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم بروے کار لانا چاہجے ہیں جس سے ایک نسل پیدا ہو جو رنگ وزبان کے اعتبار سے قو ہندوستانی ہو، لیکن

ظر اور مزاج کے اعتبار سے خالص انگریز ہو ۔۔۔ بالآخر وہ اس تعلیم نظام کو رائج کرنے میں کامیاب ہو گئے جس نے دین کا رشتہ سیاست، معیشت، اقتماد اور زندگی کے دو مرے شعبوں سے کلٹ دیا۔ اور زیب کو محدود کردیا۔

### کچے دشمن کی سازش ادر کچھ اپنی کو تاہی

ایک طرف دشمنان اسلام کی بیہ سازش متی، دوسری طرف اس سازش کے کامیاب ہونے میں کچھ حصد ہارے اپنے طرز عمل کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہتنا زور اور جتنی توجہ عباوات کے اوپر صرف کی، اتن توجہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرف نہیں دی، طلا تکہ اسلام پانچ شعبوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور افلاق۔ عقائد وعبادات کی اہمیت ہماری نظر میں برقرار رہی، لیکن دوسرے شعبوں کو ہم نے اتن اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت دین چاہئے تھی، اور اہمیت نہ دوسے کی دو وجہ جن

آ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود امارے اپنے عمل کے اندر بھتنا اہتمام عقائد وعبادات کی در منتی کا تہیں وعبادات کی در منتی کا تہیں معالمات، معاشرت اور افلاق کی در منتی کا نہیں تھا، جس کا متجہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص (معافر الله) نماز چموڑ رہتا ہے تو دین داروں کے ماحول ومعاشرے ہیں وہ بڑا زبردست کو سمجما جاتا ہے، اور کو سمجما جاتا ہی چاہئے، کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کو ادا کرنا چموڑ دیا، اور دین کے ستون کو گرادیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے معالمات ہی حرام وطال کی پرواہ نہیں کرتا، یا جن اطال دولے سے نہیں کرتا، یا جن اطال دولے معاشرے ہیں اس کو انتا مطعون اور برا نہیں سمجما جاتا۔

و مری وجہ یہ ہے کہ ہم نے وٹی مدارس کی تعلیم میں بھتی اہمیت عبادات کے ابواب کو دی ہے معاملات اور معاشرت اور اظابق والے جصے کو اتن اہمیت بیس دی، فقہ ہویا صدیث ہو، شخیق وجبتو کا سارا زور آکر کماب الج پر ختم ہوجاتا ہے، بہت چلا تو نکاح اور طلاق تک چل کیا، اس سے آگے ہوع معاملات اور ان

کے متعلقہ مباحث کا ترجہ بھی نہیں ہوتا، یا آگر ترجہ بھی ہوگیا قو متعلقہ مباحث کو اس اہتمام سے بیان نہیں کیا جاتا جس اہتمام سے عمادات کے جزوی فروگی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، مثل رفع یدین کا مسئلہ اولی وظاف اولی عی کا تو ہے، لیکن اس کے اندر قو تین ون تک لگ جاتے ہیں۔ گر مطالت واظائی کے متعلق جو ھے بین، ان سے متعلق مباحث کو کماچہ بیان نہیں کیا جاتا۔

### طرز تعليم كاطالب يراثر

ہمارے اس طرز تعلیم نے یہ بتاویا کہ یہ اتن اہم چیز نہیں ہے، چنانچہ ان مدارس سے جو طالب علم فارغ ہو کر گیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ تعلیم کے دس ماہ بیس سے آٹھ ماہ تو عقائد وعبادات پر بحث ہوتی رہی، اور باتی سارا دین صرف دو مہیئے بیس گزار دیا گیا ہے تو اس نے یہ آٹر قائم کیا کہ عقائد وعبادات کے علاوہ باتی سارا دین طافوی نوعیت رکھتا ہے، اس کی اتنی ابھیت نہیں ہے۔

اس میں ایک بجوری بھی تھی اور وہ ہے کہ دشمنان اسلام کی سازش کے نیتج میں عملی طور پر بازار میں، سیاست میں، دین کی گرفت نہیں رہی تھی، اس پر چو نکہ عمل نہیں ہورہا تھا، اس لئے وہ مسائل جن کا تعلق تجارت، سیاست اور دیگر اجمائی معاملات سے تھا، وہ نظریاتی حیثیت افتیار کر گئے، اور نظریاتی چیز کی طرف طبعی طور پر اتنی توجہ نہیں ہوتی، جننی کہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو عملی ذعر کی میں پائی جارتی

یہ تحذر اپنی جگہ تھا، کین واقعہ بی ہے کہ ہمارے درس و تدریس کے نظام میں بھی مطلات، اظاق اور معاشرے کے ابواب بہت چھے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے مبادی بھی لوگوں کو معلوم نہیں، اچھے فاصے پڑھے لکے لوگ، اچھا علم رکھنے والے بھی بعض او قات مبادی تک ہے تاواقف ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا طال ہے، اور جہال تک حکومت کا معالمہ ہے تو حکومت چاہے انگریز کی ہو، یا انگریز کے

پرورد گان کی ہو، متائج کے اختبار سے ایمی تک دونوں میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ جو ذائیت وہال متی، وی ذائیت بہال بھی ہے۔

عام مسلمانوں میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اگریز کے نظام تعلیم اور اس
کی سازشوں کے بیتج میں اس کے طرز فکر میں بہہ گیا، اور عملاً دین سے اس نے
رشتہ تو زریا، چاہے اس نے ہم مسلمانوں جیسا رکھا ہے، لیکن عملاً اس کا اسلام سے
کوئی تعلق نہیں دیا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ مردم شاری کے رجمز میں میرا بام
مسلمان رہنا ہے تو رہے۔ میرا کوئی نفسان نہیں، محرکرنا جھے = ہے جو دنیا کردی ہے
مسلمان رہنا ہے تو رہے۔ میرا کوئی نفسان نہیں، محرکرنا جھے = ہے جو دنیا کردی ہے
درست ہیں یا نہیں۔ گویا عملاً اس نے دیمب کو ایک ڈھکوسلہ سمجا۔ (العیاذ باللہ)

دو سراطبقہ عوام کا وہ ہے جو مسلمان رہنا جاہتا ہے، اسلام ہے اس کو محبت ہے،
دین ہے اس کو تعلق ہے، اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دین ہے اپنا
رشتہ آوڑے \_\_\_\_\_ ایسا طبقہ الل علم کے بھی کی نہ کی در ہے بی جڑا رہا، لیکن
جوڑ زیادہ تر عباوات اور معائد کی حد تک بی محدود رہا، اگر اور آگے برحا تو نکاح
طلاق تک بیج گیا اس ہے آگے نہیں برح سکا، چنانچہ اگر تمام دارالاقاؤں بی آئے
والے استخاذی کے احداد و شار جع کے جائیں تو معلوم ہوگا کہ دہاں زیادہ تر آئے
والے سوالات عباوات، معائد، نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ بورع ددیکر

اس کی کیا وجہ ہے؟ مالا تکہ بھی وہ لوگ ہیں جو ہم سے عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ نظر وطلاق کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ نیا لوگ تجارت، معاملات اور اپنے ذاتی لین دین کے بارے علی کول تہیں دریافت کرتے؟

سيكولرنظام كأبرو يتكنثره

اس کی ایک وجہ سکولر ازم کامرو پیکنڈہ ہے کہ وین تو عبادات دغیرہ سے عبارت

ہے، اس سے آگے دین کا کوئی عمل وظل نہیں ہے، اس پروپیکنڈے کاب اڑ ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں ہو تا کہ ہم جو کام کررہے ہیں، آیا جائز کررہے ہیں یا ناجائز کررہے ہیں۔

یں آپ ہے ایک بالکل عیا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میرے والد ماجد معرت منی آیا کرتے تھے۔ برے معرت منی عیر شغیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ برے ماجر تھے، ہروقت ان کے ہاتھ بلی تہیع رہتی تھی، والد صاحب ہے وطالف وغیرہ پوچھے رہتے تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تہید گزار ہیں ۔ ایک عرصہ وراز کے بعد جاکریہ بات کملی کہ ان کا سار کاروبار نے کا ہے، نے کی بھی دو قشیس ہوتی ہیں۔ ایک چھیا ہوا جوا ہوتا ہے، ان کا بھی کاروبار تھے ایک چھیا ہوا جوا ہوتا ہے، ان کا بھی کاروبار تھے کہ کس سے بیل ہوا جوا ہوتا ہے، ان کا بھی کاروبار تھے کہ کس سے بیل کون سانبر آئے گا۔

اس سیکولر پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اگرچہ یہ سیکھتے ہیں کہ مطلات کا بھی حرام وطائل ہے تعلق ہے، لیکن اس پورے عرصے بیل علماہ اور ان کے درمیان اتن بری خلیج حائل ہوگئ ہے کہ ایک طبقہ دو مرے کی بات نہیں سیمتا۔ ان کا انداز فکر اور ، ان کا انداز فکر اور ، ان کی ذبان اور ، ان کی ذبان اور ، نس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک طبقہ دو مرے طبقے کو بات سمجھانے بر قادر نہیں۔

ہمارے نظام تعلیم میں معاملات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے علاہ کرام میں ہمی ایک بیزی تعداد ایسے حضرات کی ہے، جن کو قماذ، روذہ، نکاح اور طلاق کے مسائل تو یاد ہوتے ہیں، لیکن معاملات کے مسائل مستخفر نہیں ہوتے، خاص طور پر جو نے سے نے معاملات پیدا ہورہ ہیں، ان کے احکام کے استباط کا سلقہ نہیں ہے۔ لبدا ایک طرف تو تا ہر لوگ ایک عالم دین کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے اور اگر سمجھانے کی ایک طرف تو تا ہر لوگ ایک عالم دین کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کئی تھنے صرف ہوتے ہیں۔ دو مری طرف عالم نے بھی اس کے سمجھی سابقہ پڑا اور سے پہلے اس مسئلے پر غور نہیں کیا، اور شدنی اس مسئلے ہے کہی سابقہ پڑا اور

جن فقبی اصولوں کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل نکالا جاسکتا ہے استحفر نہیں، جس کی وجہ سے ایک عالم تاجر کو مطبئ نہیں کر پاتا، اس کا تتجہ بالآخریہ ہوا کہ ان تاجروں فے اپنے ذہنوں میں یہ بات بھادی کہ ان مسائل کے بارے میں علاء کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ان کے پاس جانا فضول ہے، القواجو سمجھ میں آتا ہے کود جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری تجارت، معیشت اور سیاست سب سیکولر ہے کود جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری تجارت، معیشت اور سیاست سب سیکولر ڈیموکر کی کے اصولوں پر چل رہی ہیں۔ اور ان میں اسلام کے لئے کوئی محجائش نہیں ہے۔

### عوام اور علاء کے درمیان وسیع خلیج حائل ہو چک ہے

اور اب تو یہ بات روز روش کی طرح عیال ہو چکی ہے کہ ان سائل میں عوام کے اون سے علاء کی کرفت ختم ہو چکی ہے۔ جو عوام مبح وشام جارے اور آپ کے باتھ چاہے ہیں۔ اپنی دکانوں کا افتتاح، بیوں کے نکاح اور اینے مقاصد کے لئے ہم ے وعاکرواتے ہیں۔ اپنی موام ے اگر علاء یہ کبدویں کہ تجارت اس طرح نبیں كرو، بلكه اس طرح كرو، يا يول كها جائ كه ووث مولوى كو دو، توبي عوام علام كى بات مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے، کو تک دماغ میں ب بات بینے گئی ہے کہ دنیا میں زندہ رہے کے لئے ان علام سے کاحقہ راہمائی نہیں طے گی .... یہ بہت بری خلیج ہے جو مائل ہو مئ ہے اور اس خلیج کو جب تک پاٹا اور بھرا نہیں جائے گا اس وقت تک معاشرے کا فساد دور نیم ہو سکک اس خلیج کو بائے کے لئے بہت ی جنوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت سے میرا موضوع نہیں ہے۔ يمال يہ مجى عرض كردول كم خليج باشنے كا اظهار بهت سے ملتول كى طرف سے كيا جاتا ہے، پہل تک کہ لو تعلیم یافت طلوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بقول مولانا احتثام الحق تمانوي كه "يه نولمليم يافته اور تخدو پند مطقه جو كميت بيل كه اس فلج کو پاٹو، اس کا مطلب میہ ہے کہ اس علیج میں مولوی کو دفن کردو تو خلیج پٹ جائے

جو الل زمانہ ہے واقف نہیں وہ جاتل ہے

جمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ حطرات فتبائے کرام رجم اللہ کے مدارک بڑے عظیم ہیں۔ انہوں نے اس لئے فرملا ہے:

﴿من لم يعرف، اهل زمانه فهو جاهل ﴾

کہ جو اپنے الل زمانہ سے واقف نہ ہو، وہ عالم تبیں، بلکہ وہ جالل ہے، اس کے کہ مورت مسئلہ) ہے، اس کے کہ می بھی مسئلے کا اہم ترین حصہ اس کی صورت واقعید (صورت مسئلہ) ہے، اس کے لوگوں نے کہا:

﴿ ان تصوير المسئلة نصف العلم ﴾

جب تک صورت مئلہ واضح نہیں ہوجاتی، اس وقت تک جواب سے نہیں ہوسکا اور صورت مئلہ واضح نہیں ہوجاتی، اس وقت تک جواب سے نہیں ہوسکا اور صورت مئلہ سے تھے کے لئے طلات طاشرہ اور مطلات جدیدہ ت واقعیت ضروری ہے۔ قالباً میں نے امام مرخی کی کتب میسوط میں پڑھا کہ امام محمد رحمة الله طیہ کا معمول تھا کہ وہ تاجرول کے پاس بازاروں میں جائے اور یہ دیکھتے کہ تاجر آئیں میں کس طرح مطلات کرتے ہیں۔ کس نے ان کو بازار میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کتب کے پڑھنے پڑھانے والے آدی ہیں۔ یہاں کیے؟ فرمایا کہ میں یہاں اس لئے آیا ہوں تاکہ معلوم کرسکوں کہ تاجروں کا غرف کیا ہے، ورنہ میں مجمع مسئلہ نہیں بتاسکا۔

### المام محمر وحمة الله عليه كي تين عجيب باتيس

تین باتیں الم محر رحمة الله علیه کی الم مرخی نے تعورے بہت وقفے ۔ آگ چھے ذکر کی جی، تیول بہت وغیب جیب وغریب جی۔ ایک او کی جس کا اور ذکر ہوا، دو مری یہ کہ کی نے الم محد رحمة الله علیہ ے لوچھا آپ نے اتی کتابیں لکھ دیں:

#### ﴿ لم لم تحرر في الزهد شيئا ﴾

لین نہ وتصوف میں کوئی کیاب کیوں نہیں لکمی؟ جواب میں آپ نے فرایا کہ میں نہ وقت میں کئی گئی ہے۔ جہری ہات ہے کہ کی نے ان میں کی کہ اس کے کہا کہ ہم اکثر ویشتر آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہی آپ کے چرے پر نہیں آئی۔ ہر ہوت ممکین رہے ہیں۔ جیسے آپ کو کئی تشویش ہو۔ جواب میں فرایا:

﴿ ما باک فی رجل جعل الناس قنطرة يمرون عليها ﴾

"اس فخص كاكيا حال پوچيخ موجس كى كردن كو لوگوں نے پل
عالم مو، اور دو اس پر گزرتے موں"۔

اور ش كر قبل كرا ا

#### ہم نے سازش کو قبول کر لیا

بہرطال، یہ حضرات اہل زبانہ کا تحرف، مطالات اور دو سری چیزیں معلوم کرنے کا ان اہتمام قربایا کرتے ہتے آکہ تصویر مسلا معلوم ہو۔ جب ہم لوگ سازش کے تحت بازادوں اور ایوانوں سے الگ کردیے گئے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سازش کو بازادوں اور ایوانوں سے الگ کردیے گئے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سازش کو ہمام بطنے کی قر کرتے، ہم نے فود ای صورت حال کو تجول کرایا، ہے اس طرح کہ ہم نے اپنی معلومات، اپنی سوچ اور قر کے دائرے کو محدود کردیا، جس نے ہم کو سمیٹ لیا، پھراس سے باہر نگلنے کی ہم نے قر نہیں کی۔ اس صورت حال کو شم کے اپنی معلومات، اپنی سوچ ن ہم نے قر نہیں کی۔ اس صورت حال کو شم کے بینی ہم ایک طرف یہ کو شش نہ کرلیں کہ ان معالمات کا صحح ادراک ہوجائے، یمنی دو ان کا صحح تکم معلوم ہوجائے، پھر تمام شعبہ بائے زندگی میں عملی انتقاب برپا اور ان کا صحح تکم معلوم ہوجائے، پھر تمام شعبہ بائے زندگی میں عملی انتقاب برپا کرنے میں کامیاب نہیں کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت تک ہم انتقاب برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگئے۔

# تجقیق کے میدان میں اہل علم کی ذمیر واری

شليديد كينے على مبلغه نه بوكه ماراكام اس مليط على اتا ادهورا اور ناقص ب

کہ آج آگر بالفرض ہے کہ دیا جائے کہ ساری کومت تہمارے حوالے، تم کومت علاؤ، یعنی وزیر اعظم سے لے کر اونی وزیر تک اور تمام کھوں کے اعلیٰ افسر سے لے کر چیڑای تک تم آدی مقرر کرو تو ہم اس پوزیش جی نہیں ہیں کہ ایک وو روز جی نہیں، ایک وو ہفتوں جی اایک مال جی صورت حال جی نہیں، ایک وو ہفتوں جی اایک مال جی صورت حال برل دیں ۔ ہمیں مسائل کا علم اور ان کی تحقیق نہیں، اور جب تک مسائل کی تحقیق نہیں، اور جب تک مسائل کی تحقیق نہیں اور وقت کی اس لئے ضروری ہے کہ الل علم اس طرف متوجہ ہوں، یہ ان کی ذہر داری اور وقت کی ایم ضروری ہے کہ ایک علم اس طرف متوجہ ہوں، یہ ان کی ذہر داری اور وقت کی ایم ضروری کردیں، بلکہ متعدد ہے کہ صحیح صورت حال معلوم کریں اور اس کے اوپر صحیح فقہی اصولوں کو منطبق کرکے اس کا تھم معلوم کرکے لوگوں کے مائے چیش کیا جائے۔

## نقیم کی ذمیر داری ہے کہ وہ متبادل راستہ نکالے

ایک فقید کی صرف اتی بی ذمید داری نہیں ہے کہ یہ کہد دے کہ فلال چیز حرام ہے، ملکہ ہمارے فقہاء کے کلام میں یہ نظر آتا ہے کہ جہال کمد دیا "حرام ہے" پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا قبادل راستہ یہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دافتے کو بیان کیا ہے ان سے خواب کی تعبیر یو چھی گئی تھی۔

﴿انی اری سبع بقرات سمان یا کلهن سبع عجاف ﴾ (مت:۳۳)

ق معرت بوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بعد میں ہملائی اور تعبیر میں جس فقصان کی اطلاع دی تی تعمید اس سے بیٹے کا طریقہ پہلے ہملیا۔ چنانچہ فرملیا:
﴿ قَالَ تَوْرِ عَوْنَ سَبِعَ سَنَيْنَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُم الدّروه فَى سَنْبِلَه ﴾
(اوسف: ۲۷)

#### فقيه داعى جي موتاب

فتیہ محض نقیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دائی بھی ہوتا ہے، اور دائی کاکام محض ختک قانونی کام محض ختک قانونی کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ طال اور یہ حرام ہے، بلکہ دائی کاکام یہ بھی ہے کہ وہ یہ جام ہے، اور تمہارے لئے طال راستہ یہ ہے۔

### ہماری چھوٹی سی کوشش کامقصد

طال وحرام کا فیملہ کر کے حرام کے مقابلے میں لوگوں کو جائز اور طائل راستہ بتانا، بحیثیت وائی فقیہ کے فرائفن میں وافل ہے، اور جب تک طالت طاخرہ اور مطالمات جدیدہ کا علم نہ ہو، اس وقت تک یہ فریفہ اوا نہیں ہو سکتا، اس لئے میں کے یہ ایک چھوٹی کی کوشش کی ہے کہ اپنے علاء کرام کی خدمت میں معاملات موجدیدہ کی حقیقت اور صورت بیان کی جائے، اس دور میں کیا کیا معاملات کس طرب انجام دیے جارہ ہیں، یہ بیان کیا جائے اس کا مقصد اس کے علاوہ پھے نہیں کہ یہ فکر عام ہوجائے، اور امارے طلق میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہوجائے، اور امارے طلق میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہوجائے، اور امان کی طرف ذہن خطل ہوجائے۔

#### میں نے اس کو چے میں بہت گر د کھائی ہے

یں نے اس کو پے یں بہت گرد کھائی ہے۔ اس لئے کہ یں اس کو پے یں اس وقت داخل ہوگیا تھا جب کوئی اور عالم اس کو پے یں داخل ہیں ہوا تھا، اور یں اس پریٹائی کا شکار رہا جس کا شکار ہونا جائے تھا، اس لئے اصطلاحات اجنی، اسلوب مختلف اور گفتگو کا انداز نیا، تاہیں اگر پڑھیں تو ان کے اندر کسی بات کا مریح سجے میں جیس ہیں آبا۔ لیکن اس سب کے باوجود دماغ میں شروع سے ایک دھن تھی، اس دھن کی اس دھن کی ہاں دھن کی دور من جی کہ باوجود دماغ میں شروع سے ایک دھن تھی، اس دھن کی دور من کی دور سے دور کرنا پڑا، سالیا سال کے دور جاکر مراوط انداز میں کی باتیں سجھ میں آئی، اور ایک خلاصہ ذہن میں حاصل

#### ہوا، وہ خلاصہ طالب علموں کے کام کی چیز ہے۔

#### اس کورس کی اہمیت کی تازہ مثل

ایک تازہ مثال میں آپ کو ہتاتا ہوں جس سے آپ کو اس کام کی اجمیت، فائدہ
اور ضرورت کا اندازہ ہوگا، جس طرح ہم نے یہ چھوٹا ساکورس ترتیب دیا ہے۔
طرح ہم نے ایک چھوٹا سا مرکز "مرکز الا تصاد الاسلامی" کے نام سے قائم کیا ہے۔
اس کے تحت تاجروں کے لئے ایک کورس طال ہی میں مجد بیت المکرم (گلش اقبال) میں ہم نے منعقد کیا، مقصد یہ تھا کہ طال وحرام سے متعلق جتنی لازی معلومات ہیں وہ تاجروں کو ہتائی جا تی اور موجودہ دور کے جو مطالمات چال رہے ہیں، معلومات ہیں وہ تاجروں کو ہتائی جا تی اور موجودہ دور کے جو مطالمات چال رہے ہیں، ان کو شری احکام کے اندر رہ کر کیا کرنا چاہئے؟ اس کی نشائدی کی جائے۔ جب پہلی بار ہم یہ کورس کررہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے جارہے ہو؟ جب بہلی بار ہم یہ کورس کررہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے جارہے ہو؟ اپن دکان اور کاروبار چھوڑ کر آپ کے پاس کون آگے گا؟ ہم نے کہا کہ جتنے ہمی آجا کیں۔چو نکہ لوگوں کے لئے منامب انظلات اور کھانے چینے کا بندوبت ہمی کرنا آب کے چارسو روپ نی نفر فیس بھی مقرر کی۔

#### لوگول كاجذبه

الارے پاس صرف سو آدمیوں کی مخوائش تھی، اور اطلاع کے لئے ہم نے کوئی اشتہار یا اخبار میں خبر نہیں دی، زبانی لوگوں کو بتایا کہ ایسا کورس منعقد ہورہا ہے، اس کے باوجود پہلی مرتبہ ایک سو سات افراد نے چیے جمع کرا کر اس میں داظلہ لیا۔ اور سب نے باقاعدہ سفارشیں کروائی کہ ہمیں بھی داظلہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو امریکہ جارہے تھے اور کلٹ کرواچکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں کہ بعض لوگ جو امریکہ جارہے تھے اور کلٹ کرواچکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں کمنسوخ کروائی اور اس کورس میں شریک ہوئے۔

#### ملمان کے دل میں ابھی چنگاری باتی ہے

میں دنیا کے بہت سیمیناروں بھی گئے ذوق، شوق اور دلچی کا مظاہرہ کرتے ہیں جھے علم ہے کہ لوگ سیمیناروں بھی گئے ذوق، شوق اور دلچی کا مظاہرہ کرتے ہیں کے مطام طور پر یوں ہوتا ہے کہ پہلے گئے بیں مثلاً % ۱۰۰ (سو فیصد) عاضری رہ گئے میں ہوجائے گی اور تیسرے گئے میں ہو با گئے میں ہوجائے گی اور تیسرے گئے میں کہیں کہیں استر فیصد) ہوجائے گی اور تیسرے گئے میں کہیں کہیں کوئی دانہ نظر آتا ہے لیان ہی مے جو سیمینار منعقد کیا دہاں لوگوں کی دلچی کا کوئی دانہ نظر آتا ہے لیان ہم نے جو سیمینار منعقد کیا دہاں لوگوں کی دلچی کا سلسل بیٹے رہے سے سوائے کماذ اور کھلنے کے وقفے کے ہمہ تن شوق اور پوری دلچیں سے سوائے کماذ اور کھلنے کے وقفے کے ہمہ تن شوق اور پوری دلچیں سے سوائے کماذ اور کھلنے کے وقفے کے ہمہ تن شوق اور پوری دلچیں سے حصہ لیا، اس سے بیا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں ابھی پوری دلچیں سے حصہ لیا، اس کو تھو ڈی سیمیز کی ضرورت ہے، اگر اس کو شیح طریقے سے میشر آجائے اور اس کو یہ پنتہ چل جائے کہ جھے یہاں سے صحیح راہنمائی مل جائے گی تو آج بھی وہ آنے کو تیار ہے سے کی شاعر نے بوی

میرے طار تفس کو نہیں باغبال سے راجم فی طار تھی آب ووائد تو سے دام تک ند پنچ

#### الله تعالى كے سامنے جواب دہى كاخوف

ؤر لگنا ہے کہ کہیں اللہ تارک وتعالی کے سائے جاری پوچھ نہ ہوجائے کہ یہ قوم شکاریوں کے جال میں جاری تھی، تم نے ان کی فکر کیوں نہیں گی؟ مجھے اللہ تارک وتعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ صورت عال بدلے گ، یہ سازش کی پیداوار اور مصنوعی صورتحال ہے، حقیقی صورت عال نہیں ہے۔جاری سازش کی پیداوار اور مصنوعی صورتحال ہے، حقیقی صورت عال نہیں ہے۔جاری

تاریخ کی چودہ صدیاں اس صورت کی نفی کرتی ہیں۔ اس واسطے کہ اس پورے عرصے میں ذندگی کے ہر گوشے میں علاء کا کردار راہنمائی کا کردار ادارہا ہے ۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ تبدیلی نہ دیکھ سیس، ہماری اولادی، اولاد کی اولادی دیکھیں، لیکن مبارک ہیں وہ جانیں جو اس کوشش میں صرف ہوں۔اللہ تبادک وتعالی اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس کام کے لئے قبول فرمائے، آمین۔

انقلاب کی راہ ہموار کرنے میں ہم حصّہ واربن جائیں

انتلاب آئے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿ مثل امتى مثل المطر لايدرى آخره خيرام اوله ﴾ (تذي، كتاب الامثل، باب هل امتى ش العرا

"میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصد زیادہ بہترے یا آخری حصد زیادہ بہترے"۔

لیکن اس میں ہم حصہ دار بن جائیں، ہمارے ذریعے ہے بھی اللہ تعالی کوئی این رکھوادے تو ہماری سعادت ہے۔ اگر ہم چیچے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ادر کو کھڑا کردیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محاج نہیں ہے۔

> (ان تتولوایستبدل قوماغیر کم ثم لایکونواامثالکم) (مد:۳۸) "اگرتم بیچه بث گئے تو اللہ تعالی تمہاری جگہ دو سری قوم لے آئیں گے، جو تمہاری طرح نہیں ہوگی"۔

اور ایک وقت آئے گاکہ یہ نماق اڑانے والے اور نعرے لگانے والے، ان کی آوازیں بیٹے جائیں گی، طلق منگ موجائیں کے اور انشاء اللہ دین کا کلمہ سربلند

18 32

#### جديد مقالات سے وا تغيت ضروري ہے

اس درس میں ہماری تمام مختلو فقہ المعالمات پر ہوگ، ہمارے ہاں ہند وپاکتان میں فقہ المعالمات پر قاوی تو ہیں، لیکن کتابیں نہیں ہیں عرب ممالک میں علماء نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تجدد پند بھی ہیں، اور آزاد بھی ہیں اور بعض صحح الفکر اور متصلب بھی ہیں۔ میں نے ان حضرات کی کتابیں وارالعلوم کے کتب خانے میں لاکر رکھنے کی کوشش کی ہے اور الحمد لللہ، اب خانے میں لاکر رکھنے کی کوشش کی ہے اور الحمد لللہ، اب فات واقعیت خانے میں گزارش کی ہے کہ اہل علم کو اس کام سے واقعیت ہوئی جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔

عربوں کے کام کرنے کا طریقہ ہے ہے کہ ایک موضوع کو لے کر اس پر پوری
کتاب لکھ دیتے ہیں۔ مثل "الخیار" کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں خیار
عیب، خیار شرط، خیار رویت اور خیار تعیین وغیرہ تمام خیارات سے متعلق مباحث
ذکر کردیے، اور اس کے تحت جتنے جدید مسائل آتے ہیں ، ان پر بھی کلام کرتے
ہیں، ای طرح کی نے "الغین" کے اوپر کتاب لکھی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی
کیا حقیقت ہے، اور کی نے "التامین" کے اوپر کتاب لکھ دی وغیرہ وغیرہ۔

الله تعالی حارے لئے اس کام کو دنیا و آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے اور حاری اس کو شش کو قبول فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

